







خطراف

ارلاه ال المرابعة ال

مرنب حضرت مولانا ببرمحمد اسلم نقشبندی مجددی مدیم

مكتبة الفقير 223سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



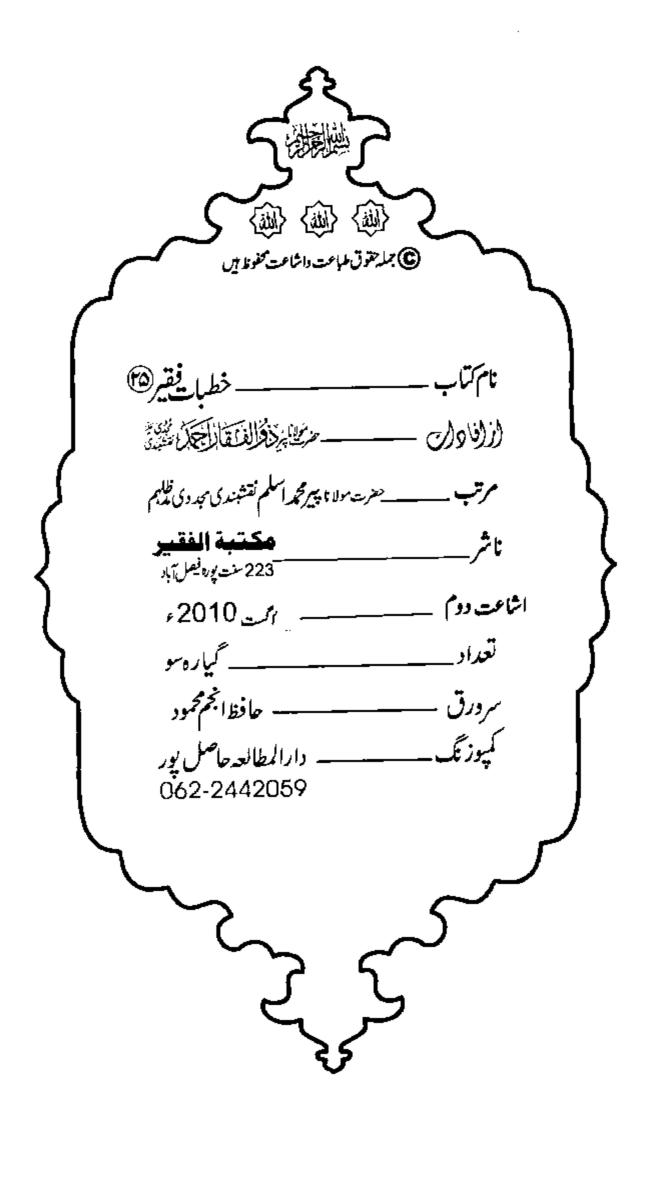

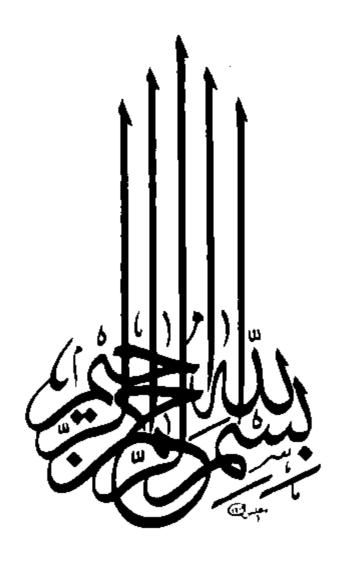



الله قصل على المحتمد وأنزلة وعمل المعتمد وأنزلة المقعد المقعد المقعدات عندك المقعد المؤدنة المنافظ المؤلفة ال



#### نطبات نقير @ ١٩٩٥ > (4) > ١٩٩٥ فهرست مفامين

#### نهرست مضامین

|    | <b>**</b> ** ** **                                       |                 |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 11 | عرض ناشر                                                 | ······          |
| 13 | <u>پيش لفظ</u>                                           | <b>۞</b>        |
| 15 | گناھوں کو کیسے چھوڑیں                                    |                 |
| 17 | مِناه چهوژ نا کول ضروری ہے؟                              | 💠               |
| 19 | نیکی کے نور کوسنبالیے                                    | -               |
| 20 | شیطان برزادشمن ہے                                        | <b>۞</b>        |
| 21 | مکناه چیموڑنے پرمحنت کریں                                | ······          |
| 23 | د بدہ تصور بڑی تھت ہے                                    | ····· 🏠         |
| 24 | انسان کنامول کو کیسے چھوڑ ہے؟                            | ····· <b>‡</b>  |
| 25 | الله والے كنا مول سے كيے بين؟                            | ······          |
| 26 | محمنا ہوں ہے بچنے کا آسان طریقہ                          | ······          |
| 27 | دو بردی تعتیں                                            | ····· <b>۞</b>  |
| 27 | محمنا دے بیچنے کا عجب واقعہ                              | <b>‡</b>        |
| 29 | الله کے ایک علم سے نگامیں نیجی ہوگئیں                    | ······          |
| 29 | الله و مکے رہاہے                                         | ······ <b>‡</b> |
| 30 | رابعه بصربيكي ووخعمومي دعائمين                           | ····· 🗳         |
| 31 | مسمسى ممناه كوجيموثا نستجعيس                             | ······💠         |
| 32 | تصوف کیاہے؟                                              | ····· 🛱         |
| 33 | طریقت کیاہے؟                                             | <b>۞</b>        |
| 33 | اجهاع میں دعائمیں ماتکعیں؟<br>اجهاع میں دعائمیں ماتکعیں؟ | ····· 🕸         |
| 33 | وین دارون کا بردامستله کیا ہے؟                           | ····· 🕸         |
| 40 | توبه کی کمی نیت کریں<br>                                 | 🕸               |
| 41 | تین کاموں میں اللہ کی خاص مدوہوتی ہے                     | ₩               |
| 43 | منا ہوں سے پاک دن گزاریں                                 | ······          |
| 45 | عشق قرآن کی تاثیر                                        | ······ 🍪        |
| 47 | قرآ ن کی عظیم انشان تا خیر                               | ·····•          |
| 49 | قرآن مجیدے بے توجبی کا نقصان                             | ·····•          |
|    | •                                                        |                 |

# 

| 49 | الله تعالى كاقرآ ن منتا                        | <b>-</b>        |
|----|------------------------------------------------|-----------------|
| 50 | عشق قرآن کی تا میرکاواقعه                      | <b>‡</b>        |
| 51 | عشق قرآن کی تا فیمرکی بر کات                   | ···🏟            |
| 51 | محابه کرام دمنی الڈعنبم کی قرآن سے محبت        | ·····•          |
| 52 | مسكول كاحل اورمحبت قيرآن                       | <b>‡</b>        |
| 53 | تا شحرتر آن اور دلوں کی تسل                    | <b>©</b>        |
| 53 | تا خیرقر آن اور خطرناک ناریوں سے شفاء          | <b>.</b>        |
| 57 | محابر کرام رضی الله عنهم کامجت سے قرآن پڑھنا   | ····· 🕸         |
| 58 | قرآن کے مقاصد                                  | <b>۞</b>        |
| 59 | زعد کی میں قرآن کی تا فیر کا طریقهٔ کار        | 💠               |
| 60 | زندگی میں عشق قرآن سے تا ٹیر قرآن پیدا ہوئی ہے | ····· <b>‡</b>  |
| 63 | علاماتِ قيامت                                  | <b>۞</b>        |
| 65 | قیامت کی نشانی<br>                             | ···💠            |
| 66 | قیامت کے آتھوں دلیمی نشانیاں                   | ······          |
| 67 | بر بے کو گھے تھران بن جائیں ہے                 | ····· 🏠         |
| 68 | ویہاتی کو <u>ضیا</u> ں بنائمیں سے              | ····· <b>‡</b>  |
| 68 | أمانت كوغنيمت كامال ممجما جائے گا              | ····· 🕸         |
| 68 | دوس سے کشرے بیجنے کے لیے عزت کی جائے گی        | ·····•          |
| 68 | جب پہلے لوگوں پرامعنت کی جائے گی               | <b>‡</b>        |
| 69 | جب بیوی کو ماں پرتر جیج وی جائے گی             | ······💠         |
| 69 | جب دوست کو باپ پرتر نے دی جائے کی              |                 |
| 69 | جب بیٹی ماں کو حکم دے کی                       | ·····•          |
| 69 | جب علما اپنا ٹانی نہیں چھوڑیں کے               | ······ <b>۞</b> |
| 70 | جب ز کو ق کوتاوان مجما جائے گا                 | ······          |
| 70 | جب عریانی اور فحاشی عام ہوجائے گی              | ····· 🛱         |
| 70 | جب ہرکام کے ساتھ مغنیگانا گائے گ               | ····· <b>۞</b>  |
| 71 | قرآن کاحلق سے بیچندار نا                       | ·····•          |
| 71 | جب مساجد میں شوروغل ہونے کھے                   | <b>‡</b>        |
|    |                                                |                 |

| (        | فهرست مضاجين | نظبات نقير ٨٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ | ;<br>; |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| <u> </u> |              |                                         |        |

| . <u></u> |                                                   |                 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 71        | پوری د نیایش افراتغری کاعالم <b>بوگا</b>          | <b>©</b>        |
| 71        | جرم بتائے بغیر مارا جائے گا                       | <b>‡</b>        |
| 71        | موجوده زمانے کی نشانیاں                           | ·····•          |
| 72        | لمك عرب كابا ديشاه مرے اور جانشينوں ميں لڑائي     | ······          |
| 72        | سورج اور چا ند کوکر بن <u>گ</u> لے گا             | <b>©</b>        |
| 72        | ا یک آواز پوری و نیاض من جائے گی                  | <b>©</b>        |
| 72        | ونیا کی شدید محبت قیامت کی علامت ہے               | <b>۞</b>        |
| 73        | بہلوں کے جاتھین                                   | ······          |
| 74        | ونیا کی ہوس                                       | ·····•          |
| 75        | مال اوروبال                                       | ······          |
| 76        | قابل عبرِت واقعه                                  | <b>۞</b>        |
| 76        | د نیار پی کی حقیقت                                | <b>‡</b>        |
| 77        | ونیا کی محبت سے بیخے کا کر                        | 💠               |
| 78        | کمانا کب فرض ہے                                   | <b>۞</b>        |
| 79        | د نیا کی منزلیں اورانسان                          | <b>‡</b>        |
| 79        | مبلی منزل مال کا پهیپ                             | <b>@</b>        |
| 80        | دوسری منزل زهن آسان کا پیپ<br>                    | ······          |
| 81        | تيسري منزل قبر كاپيث                              | ······          |
| 83        | قابل نفيحت واقعه                                  |                 |
| 84        | پٹیٹے کے بوجھ                                     | -               |
| 87        | الله سے ملاقات کاشوق                              | <b>©</b>        |
| 89        | شوق شهادت                                         | <b>‡</b>        |
| 91        | شهادت کی تمنا                                     |                 |
| 92        | بى كوشوق شهادت<br>النار                           |                 |
| 94        | للنگڑے محانی کا شوق شہادت<br>سرید میں میں میں میں | ····· <b>\$</b> |
| 95        | ایک مورت کاشوق شهادت<br>سرید در عقیقه             |                 |
| 96        | ایک عورت کاعشق رسول<br>سرچه برخون                 |                 |
| 97        | أيك عورت كالمحل وبرداشت                           | <b>۞</b>        |
|           |                                                   |                 |

### خطبات فقیر 🕳 🗫 🛇 (7) 🛇 دکھیں 🗢 فہرست مضامین

| _   |                                                  |                 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 97  | مومن بإمنافق                                     | ······          |
| 98  | حصرت عمر الطفئة كاشوق شهاوت                      | ····. 🕸         |
| 99  | حعنرت خالد وللفئونين وليد كاشوق شهاوت            | ····· <b>‡</b>  |
| 100 | بجيون كاشوق شباوت                                | <b>‡</b>        |
| 100 | مجابد کے محدوز سے کا شوق شہادت                   | <b>۞</b>        |
| 100 | ههيدكامرتب                                       | ······          |
| 100 | هبيد کي آرزو                                     | <b>‡</b>        |
| 102 | شہید کے محوث کا مرتب                             | <b>Ф</b>        |
| 102 | شهبید کااعز از وا کرام<br>شهبید کااعز از وا کرام | ······ <b>‡</b> |
| 103 | شهيدزعه موتاب                                    | ·····•          |
| 103 | شهبيد كى روح فكلنه كامنظر                        | ······          |
| 104 | دعائے شہاوت                                      | ······ <b>۞</b> |
| 105 | توبہ کے اسباب                                    | <b>©</b>        |
| 107 | توبيريا ہے؟                                      | <b>‡</b>        |
| 108 | الله تعالی کی شان کر می                          | <b>۞</b>        |
| 108 | فلاح وارین کیاہے؟                                | ····· <b>‡</b>  |
| 109 | تو بہ کے دس اسیاب                                | <b>Ф</b>        |
| 110 | پېلاسىپ تۆب                                      | <b>©</b>        |
| 112 | دومراسبب استغفار                                 | ····· 🕸         |
| 118 | تيسراسبب نيك اعمال                               | ·····-💠         |
| 121 | چوتھاسبب دعا                                     | ····· 🕏         |
| 122 | بإنجوال سبب معدقد                                | <b>@</b>        |
| 124 | چعٹاسبب معبیبت پرمبر                             | <b>@</b>        |
| 130 | ساتوال سبب منطرقبر                               | ····· 🕸         |
| 132 | آ تھوال سبب تیا مت کی مری                        | ····· <b>۞</b>  |
| 133 | نواں سبب نبی اکرم کافی آگری شفاحت<br>را          | ····· 🕸         |
| 134 | وسوال سبب الله تعالى كى رحت                      | ····· <b>‡</b>  |
|     |                                                  |                 |

### خطبات نقیر 🔞 ۱۹۵۰ 🛇 (8) 🛇 ۱۹۵۰ فهرست مضامین

| <b>‡</b>       | ختم بخاری شریف                                      | 139              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>‡</b>       | خوثی کاموتع                                         | 141              |
| <b>۞</b>       | چندا ہم ہاتیں                                       | 142              |
| <b>۞</b>       | لفظارب كيمعارف                                      | 143              |
| ·····•         | رب کی پرورش کے انداز                                | 144              |
|                | معلم اول کون ہے؟                                    | 145              |
| <b>‡</b>       | رزق کون دیتا ہے؟                                    | 146              |
| ······🏟        | پرورش کون کرتا ہے؟                                  | 147 <sup>-</sup> |
|                | وقت کے ساتھ ساتھ فعتیں کون دیتا ہے؟                 | 149              |
|                | انسان کی تاهمری                                     | 149              |
| <b>‡</b>       | اینے رہے کے ساتھ تعلق کو درست کریں                  | 152              |
| ····· <b>۞</b> | رب سے تعلق بنایا سب سے آسان ہے                      | 154              |
| ····· <b>۞</b> | ہرعمر میں اللہ ہے تعلق بنا سکتے ہیں                 | 155              |
| <b>۞</b>       | قبوليت دعا كااعلان                                  | 156              |
| ····· 🗘        | الله کی رحمیت کی نظر                                | 158              |
| <b>۞</b>       | طانبات کو کمروں میں وین کا کام کیسے کرنا جا ہے      | 159              |
| ·····•         | حضرت جی کی وصیتیں اور وعاظمیں                       | 160              |
| ······         | ہم کوشش کریں اور نتیجہ پر حیموڑیں                   | 161              |
| ······         | پرتائی <u>ر</u> د <del>عانی</del> ں                 | 163              |
|                | الله تعالى كي منعات كامليه                          | 165              |
| <b>‡</b>       | الله کی نعمتوں کی قیمت                              | 167              |
|                | لیٹ کرسونا کتنی بری فعمت ہے؟                        | 168              |
|                | پلک جمپکناہمی نعست ہے                               | 168              |
| ······         | وعاكى اہميت<br>سند                                  | 169              |
|                | خالق اور محکوق سے ماتنگنے کا فرق<br>ب               | 170              |
| ` <b>.</b>     | · ما تکلنے کا سلیقدا ور طریقه<br>- اسلیقی اور طریقه | 174              |
|                | د عائمیں کروانے اور لینے میں فرق<br>تعد             | 175              |
| <b>©</b>       | دعاما تحکتے میں کوتا ہیاں ·                         | 176              |
|                |                                                     |                  |

## خطبات نقیر 🗨 🗫 🛇 (9) 🛇 دهرست مضایین

| _    |                                                  |                |
|------|--------------------------------------------------|----------------|
| 178  | الله تعالى بهتر فيصله كرتے بيں                   | 🕸              |
| 179  | وعا ما تنت بی رہنا جا ہے                         | 💠              |
| 180  | دعا ہا تگتے رہنے ہے آبول ہوتی ہے                 | <b>@</b>       |
| 180  | آج کل کے دعا ما تکنے کے غلط طریقے                | <b>‡</b>       |
| 181  | دل سے دعاماتکنے سے قبول ہوتی ہے                  | <b>ф</b>       |
| 182  | ول محول كرما فكيه                                | <b>‡</b>       |
| 183  | بحيين كاواقعه                                    | <b>©</b>       |
| 183  | حفرت ابراجيم عليه السلام كالجهل ماسختنے كاوا تعه | ····· 🚯        |
| 184  | بی بی آ سید کے دعاما تکنے کا واقعہ               | ····· 🛱        |
| 185  | حعنرت عمر والثنة كاشهادت ماتنكنے كاواقعه         | 🕸              |
| 186  | الله تمناسے بڑھ کرویتا ہے                        | <b>‡</b>       |
| 187  | الله تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے                  | ····· <b>♦</b> |
| 191  | دل کی ممنت                                       |                |
| 193  | ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے                      | ф              |
| 195  | فسا د کاحل کیول نبیس ماتا؟                       | ······         |
| 196  | كياير بيثانيول كأحل اقتضادي حالت                 |                |
| 196  | کیا پریشانیوں کاحل تعلیم دینے میں ہے؟            | ······ 🕸       |
| 196  | کیا پریشانیوں کاحل تنظیم پیدا کرنے میں ہے؟       | ·····•         |
| 197  | پریشانعوں کا بہترین حل                           | ······ 🛟       |
| 198  | فسادی جڑ کیا ہے؟<br>معمد علم                     | <b>‡</b>       |
| 199  | مرض کی شخیص                                      | ······💠        |
| 201  | کیا خوب سو دا نقذ ہے                             | ······         |
| 203  | فسادكاعلاج                                       | ······         |
| 203  | صحابه كرام رمنى الله عنهم كى جدروى وغمخوارى      | ······         |
| ,204 | امام زين العابدين كالمعمول                       | ·····•         |
| 209  | علماء کاایٹار                                    | ····· 🛱        |
| 210  | اییخ ول پرمحنت کریں<br>تعمیر                     | ····· 🕸        |
| 211  | گناھوں سے اجتناب                                 |                |
|      |                                                  |                |

### 

| 213 | مناه کے کہتے ہیں؟                              | · 🗘            |
|-----|------------------------------------------------|----------------|
| 214 | مستناه کی تا شیر                               | <b>‡</b>       |
| 217 | حمناه کرنے کی وجوہات                           | <b>‡</b>       |
| 218 | مریل وجه<br>مهلی وجه                           | ······         |
| 218 | دوسری وجه                                      | <b>۞</b>       |
| 219 | تنييرى وجه                                     | ♦              |
| 219 | چوشی وجہ                                       | ····· <b>‡</b> |
| 220 | قیامت می <i>س گناه پر گوان</i> ی               | <b>۞</b>       |
| 221 | يبهلا كواه                                     | ······         |
| 221 | وومراه كواه                                    | <b>©</b>       |
| 222 | تبسرا محواه                                    | ····· 🕏        |
| 222 | چوتھا کواہ                                     | ·····•         |
| 223 | ممنا وچھوڑنے کے کیے بجیب تقییحت                | ····· 💠        |
| 227 | مسلمان کے کیے دوراستے                          | ····· <b>۞</b> |
| 227 | پریشانیوں کی مِجه گناه                         | <b>‡</b>       |
| 230 | خودکورب کےحوالے کیجیے                          | 💠              |
| 232 | علم اورارا دیے ہے گناہ کرنا                    | ····· 🛱        |
| 232 | خوشیاں سلاتی ہیں اور تم جگاتے ہیں              | ······         |
| 233 | م کنا ہ چپوڑنے بڑیں گے<br>م                    |                |
| 234 | بند ہے کا کام بندگی                            | <b>©</b>       |
| 234 | نیکوںاور <i>گنهگاروں کی پر</i> یشانیوں میں فرق | <b>(</b>       |
| 240 | شیطان کے ورغلانے کے دو طریقے                   | <b>@</b>       |
| 243 | مناه کابدایل کررہے گا                          | <b>©</b>       |
| 245 | الله تعالیٰ بخش کے خوش ہوتے ہیں                | ·····•         |
|     | ndra ndra ndra                                 |                |

# عرض ناشر

خطبات فقیروه مقبول سلسلہ ہے جو کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں پڑھا جارہا ہے حتیٰ کہ حضرت جی دامت بر کا جم بعض ممالک میں بعد میں پنچے مگر کتب پہلے پہنچ چکی تعیں ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خطبات اور دیگر کتب کی مقبولیت کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔

ا .....سب سے پہلے تو ول میں یہی بات آتی ہے کہ خلوص ول اور رضائے الہی کے لیکھی گئیں ہیں۔ لیکھی گئیں ہیں۔

> ۲....دوسرے در دول اور سوز جگر کے ساتھ لکھی کئیں ہیں۔ع نفتش ہیں سب ناتمام، خون جگر کے بغیر

سسستیر بے لوگوں کی خیرخوائی اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کعی گئیں ہیں۔ ایک دفعہ زمبیا میں معفرت بی دامت بر کاتہم سے راقم الحروف نے عرض کیا کہ بیانات اور کتب کاموادا کٹھا کرنا ہو امشکل ہوگا۔ فر مایا کہ موادا کٹھا کرنا آسان ہے کیکن رجوع الی اللہ کرنا اور موادکو الہامی ترتیب دینا مشکل کام ہے۔

جب کوئی تحریراتی زیادہ توجالی اللہ اور رجوع الی اللہ کے ساتھ لکھی جائے گی تو اللہ اس میں اثر اس بھی ڈال دیں گے۔ اور اپنے فائبانہ نظام کے تحت اسے قبولیت بھی عطافر مادیں گے۔ جس کی وجہ سے جوانسان بھی شجیدگی سے ان کتب کا مطالعہ کرتا ہے اسے نیش ماتا ہے اور اس کی زعدگی میں اسلامی ایمانی اور قرآنی انقلاب آتا چلاجاتا ہے۔ ہر طبقے کے لوگ خطبات نقیر سے فائدہ اٹھا دہ ہے اس کی توجہ سے فائدہ اٹھا و کرام کو قوجہ دے خطبات کی نوگ کھیرل جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کام بہت آسان ہوگیا ہے۔ خطبات کی خولی ہے جس کی ایک کھیری ہوئی موضوع پر نہایت مناسب ترتیب کے ساتھ اتنا زیادہ موادل جاتا ہے کہ انسان کو بیسیوں کے ساتھ اتنا زیادہ موادل جاتا ہے کہ انسان کو بیسیوں کتابوں کے دیکھنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 12 ﴾ ﴿ ﴿ 12 ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حضرت جی دامت برکاتہم محنت شاقہ اور انتہائی عرق ریزی کے ساتھ بیکام سرانجام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ۔حضرت بی کی محنت اور در دِ دل کی عکاسی شایدان اشعار میں کچھ نظر آجائے

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ عالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز خاک و نوری نہاد، بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل ہے نیاز اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی اوا دل فریب، اس کی مگہ دل نواز نرم دم مختلو، مرم دم جبتو!

ہماری بیسب سے بڑی ذمدداری ہے کہ ہم ان کتب کوخود بھی اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھیں اور دوسرے تچی طلب رکھنے والے لوگوں تک بھی پہنچا کیں۔ مکتبۃ الفقیر کے ناظم حاجی فقیر محمد بی مدظلہ نے بھی بہن ااٹھا یا ہوا ہے کہ حضرت جی دامت برکا ہم کے اس کتابی فیض کو گھر گھر تک ہنچا نا ہے۔ جس کی خاطروہ دیوانہ وار گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دن رات ایک کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کی کوششوں کو تبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اخلاص نعیب فرمائے۔

فقیرمحمراسلم نقشبندی مجددی (کان الله له عوضا عن کل شنی)

### بيش لفظ

الحمدلله وكغي وسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعد فقيركوجب اسعاجز كيفخ مرشدعالم حضرت مولانا بيرغلام حبيب نتشبندى مجددي نورالله مرقده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتداء میر ، چند دن اپنی بے بعناعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت مرشد عالم میلاد نے بھانب لیا، چناچہ فرمایا کہ بھی تم نے اپنی طرف سے اس کام کوئیں کرنا بلکہ ایج بدوں کا تھم پورا کرنا ہے پھر کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب مجمی مجلس میں بیان کے لیے بینمونو الله کی طرف متوجه موجایا کرو، بردن کی نسبت تمهاری پشت بنای کرے کی۔ جناچه حضرت کے محم اور نمیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونمیحت اور بیانات کا سلسله شروع كيا- الله تعالى كى مدوشال حال موكى ، حلقه بروهتا ربا اور الحمد لله شركا وكوكافي فائده بھی ہوا کیونکہان کی زند کیوں میں تبدیلی عاجز خود بھی دیکتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چباراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں آنا شروع ہوگئیں۔ پینے کا تھم تھا سرتابی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخعیہ سغر باندھا اور عازم سغر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات مجے ایک ملک، دوپہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کومحلہ بنادیا۔ اس تا تواں میں بیرہمت کہاں؟ مگر وہ جس سے جا ہیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول فخصے ع قدم المصتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں حقیقت بیے کمیرے شخ کی دعاہاورا کابرکافیض ہے جوکام کررہاہے

### خطبات نقیر 🔞 🗫 🗫 🗘 (14) 🛇 ۱۹۹۵ که و طلبات نقیر 🔞 🗫 مرتب و تاثر

وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُثُ

بیانات کی افادیت کود کمیتے ہوئے کچھڑ سے بعد جماعت کے دوستوں نے ان کو سی بیانات کی افادیت کود کمیتے ہوئے کچھڑ سے بعد جماعت کے دوستوں کی ذمہ سی بھٹی میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی ، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واربیا ایک سلسلہ چل پڑا۔ بیعا جز کئی الیک جگہوں پر بھی کمیا ہے جہاں خطبات پہلے پہنچے ہوئے تتے اور علما وطلباء نے کافی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔

ان خطبات کے مطالع میں ایک بات یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی با قاعدہ تھنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جوحفرات ان بیانات کی ترتیب واشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف تبولیت عطا فرمائے اور آئیں اپنی رضا، اپنی لقاء اور اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول مرائیں۔ آئیں آئیں۔ آئیں تم آئیں۔

دعاً گوودعا جو فقیر**ز والفقارا حمرنقشبندی مجددی** کان الله له عوضا عن کل شنی





لالاون حضرت مولا نا پیرجا فط ذ والفقاراحمرنقشبندی مجددی مظلمم

# اقتباس



یے شیطان انسان کے اعمال کومزین کر کے پیش کرتا ہے۔انسان گناہ کررہا ہوتا ہے۔اب اس کو گناہ نہیں سجھتا۔ ہاکا سجھتا ہے۔ بس ایک دفعہ آخری دفعہ گناہ کررہا ہوں۔ ایک دفعہ اور آخری دفعہ میں یہ کتنے لوگوں کو گناہوں کا مرتکب کرتا ہے۔ اور آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہم مراقبے بھی کرتے ہیں۔ تجبیر ہیں۔ایک طرف تو ہم تجبر کی پابندی کی کوشش بھی کررہے ہوتے ہیں۔ تجبیر اولی کے لئے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔اور دوسری طرف ہماری نگا ہیں پاکسیس ہوتیں۔ زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگوں کے دل کو ایذا پاک نہیں ہوتیں۔ زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگوں کے دل کو ایذا پاک نہیں ہوتیں۔ یہ استاری ہاری ہا متنا طیاں ہمارے داستے کی رکا وٹ ہیں۔ آپ پول سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مگر یہ گناہ رسیاں ہیں جو ہمیں چیچھینچی ہیں ہما گئے ہیں دیتیں جانے نہیں دیتیں جانے ہیں دیتیں۔ ان کا بہوں کی عادتوں کو چھوڑ سے بغیر ہم اللہ رب العزت سے واصل نہیں ہو سکتے ان کو چھوڑ تا پڑے گا۔



(حضرت مولانا بيرحافظ ذوالفقارا حمنقشبندي مجددي مظلم)

# گناہوں کو کیسے جھوڑیں

الْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصطفَى امَّا بَعُدُ: فَاعُودُ الْحَمْدُ لِللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَاللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَقَالَ اللهِ تعالى في مقام وَقَالَ اللهُ تعالى في مقام أخر إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

آخر إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ 0 وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِينَ 0 وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعِلْمِينَ 0

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## گناہ چھوڑ نا کیوں ضروری ہے:

وَذَرُوُا ظَاهِرَ الْاثُمِ وَبَاطِنَه

ترجمہ: چھوڑ دووہ گناہ جوتم ظاہر میں کرتے ہویا چھپے ہوئے کرتے ہو۔

مناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علم کی نافر مانی کرنایا نبی منافی کے مبارک سنت سے دوگر دانی کرنا۔ ایسے تمام کام جوہم تھلم کھلا کرتے ہیں یا جھپ چھپا کے کرتے ہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم ان سب گنا ہوں کوچھوڑ دیں۔ گنا ہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے۔ بات کا علم ہوتو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے آپریشن کے جب جسم میں کینسرکا زخم ہوتو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے آپریشن کے جب جسم میں کینسرکا زخم ہوتو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے آپریشن کے

### 

ذریعے اس کو نکال دیا جائے۔ اگر نہیں نکالیں کے تو زخم برھے گا اور انسان کی جسمانی
موت کا سبب بن جائے گا۔ گناہ کا بھی ایک بی علاج ہے۔ کداسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر
انسان گناہ کو نہیں چھوڑ ہے گا۔ تو بیہ گناہ کی عادت بڑھے گی تتی کے انسان کے لئے روحانی
موت کا سبب بن جائے گی۔ گناہ کی مثال آگ کے انگارے کی مانند ہے۔ کوئی بھی تھگند
آدی انگارے کو ہاتھ نہیں لگا تا، چھوٹا ہو یا بڑا انگارے سے دور رہتا ہے۔ پوچھو کیوں نہیں
ہاتھ لگاتے۔ اننا چھتی ہے اتناروش ہے۔ جواب ملے گا کہ نقصان ہوتا ہے تکلیف پنچتی ہے
ہاتھ لگاتے۔ اننا چھو کی مانند ہے۔ ہم بڑے چھوسے بھی دور بھا گئے ہیں اور چھوٹا سا کہیں نظر
گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ ہم بڑے بچھوسے بھی دور بھا گئے ہیں اور چھوٹا سا کہیں نظر
آئے تو اس سے بھی دور بھا گئے ہیں۔ ہم اس بات کو بچھتے ہیں کہ چھوٹا بچھو بھی کا تو
نقصان ہوگا۔ ہی انسان کے گناہ کی مثال ہے۔ تو ہمیں چا ہے کہ ہم گنا ہوں سے تتی الوس ختی الوس ختی الوس ختی الوس ختی کی کوشش کریں۔

ایک مخص نبی مظافلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا۔اےاللہ کے پیارے حبیب مظافلہ کی خدمت میں ماضر ہوا۔ اور اس نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا۔اےاللہ کے پیارے حبیب مظافلہ کی ہمت عبادت گزار بنتا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت عبادت گزار بن جاؤں۔ اس پراللہ رب العزت کے پیارے حبیب مظافلہ کی ما۔۔
نے فر ماما۔

إِنْقُ الْمَحَارِمِ تَكُنُ أَعْبُدُ النَّاسُ

ر جمہ: تم گنا ہوں سے اپنے آپ کو بچا لوتم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤگے۔

چنانچے جو محص اپنے وجود سے گنا ہوں کوسرز دنہیں ہونے دیتا۔ نہ آنکھ سے گناہ سرز د ہونہ زبان سے نہ کان سے نہ شرمگاہ سے نہ ہاتھ پاؤں سے وہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے گرانی کرتا ہے۔ ہر دفت اس سوچ میں رہتا ہے کہ میرے اس وجود سے میرے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی تا فر مانی نہ ہو۔ میرے اس چھوفٹ کے وجود سے نبی اللہ کا کہ کی کس مبارک سنت کی روگر دانی نہ ہو۔ ایسا آ دمی کوئی کمبی چوڑنی نفلیس نہ پڑھے را توں کو نہ جا کے مہیہ مبارک سنت کی روگر دانی نہ ہو۔ ایسا آ دمی کوئی کمبی جوڑنی نفلیس نہ پڑھے را توں کو نہ جا کہ یہ کہ مراقبے نہ کرے۔ یہ خص ولایت کے نور کو بہت جلدی حاصل کر لے گا۔ اس لئے کہ یہ گنا ہوں سے بچتا ہے۔ گنا ہ انہائی نقصان دہ ہے۔ چنا نچہ عام آ دمی میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق میں ہوتا ہے۔

# نیکی کے نور کوسنجا لئے:

ایک عام آ دمی بھی کئی دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کا سینہ نور سے بھرجا تا ہے۔اللہ کی رحمت کی نظراس کے دل کومنور کرویتی ہے۔ مگر وہ بدیر ہیزی کرتا ہے۔ آگھ نے غلط د کھے لیازبان سے غیبت ہوگئی۔ جموث بول دیا کسی کی ول آزاری کر دی۔ کان سے غلط من لیا۔کوئی اورغفلت کا کام کرلیا۔ان گناہوں کے کرنے سے وہ جواللہ رب العزت کی طرف سے نور ملتا ہے وہ انسان کے دل سے چلا جاتا ہے۔اس کی بوں مثال سمجھتے جیسے بہت بڑی نینکی ہے۔اورآپ اس میں ٹیوب ویل کا یانی ڈال دیتے ہیں اب اتنازیادہ یانی اسٹینکی میں جار ہاہے۔لیکن نیچے سے والوبھی کھول دیتے ہیں۔تو وہٹیکی بھرے گی نہیں۔ جتنا یانی جائے گاوہ نکل بھی جائے گا۔اس کے بالمقابل آپ اس کے بنچے کا والو بند کر دیتے ہے۔ یانی نکلنے نہیں دیتے۔ ٹیوب ویل کی بجائے چھوٹی سی ٹوٹی بھی کھل جائے۔قطرہ قطرہ بھی یانی شکیے گاتو ایک ندایک دن اس ٹینکی کے بھرنے کا سبب بن جائے گا۔اس لئے کہ یانی صالع نہیں ہور ہا۔ تو ہم جیسے عام آ دمی میں اور اللہ کے اولیاء میں یہی فرق ہے۔ نیکی بھی ہم كركيتے ہيں پھر گناہ كے ذريعے اس كے اثر ات كوبھی ضائع كر بیٹھتے ہیں يہم پینخ كى محفل میں پہنچ کے الی مجالس میں آ مجئے ۔ ندامت کے دوآ نسو ٹیکا دے اللہ کی رحمت کی نظریرہ

### خطبات فقير 🗨 🗫 🛇 ﴿20 ﴾ ﴿ 20 ﴾ كنابول كوكيے جيموڙي

منی منوردل کو لے کر چلے گئے۔ایک دن بھی ان اثرات کونہ سنجال یائے۔مسجد میں نماز برھتے ہیں۔جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں آئکھ کی عورت بر برا جاتی ہے۔تو ساری کی ہوئی نیکی کے اثرات ضائع ہوجاتے ہیں۔تو ولی بننے کے لئے کمبی چوڑی تفلیس عبادتیں تنبیجات کی ضرورت نہیں ہے۔ گنا ہول کوچھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کومقصود بنا کراس برمحنت کرنی جاہیے کہ جمار ہے جسم سے اللہ رب العزت کی نا فر مانی نہیں ہوگی۔اس پرنظر رکھیں ہروفت نظر رکھیں ۔نفس ایسا خبیث ہے۔ کہوہ انسان کے گناہ اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔اپنے گنا ہوں کا پہتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسرے کی آئکھ کا بال بھی بردانظر آتا ہے۔ اپنی آئکھ کا صہتر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ بینس ایسا ضبیث ہے۔ کہ کسی کے عیبوں کا شک پڑجائے۔انسان اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اینے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تواس پر ہم محنت کریں۔ ہم نے اپنے وجود سے گناہ ہیں ہونے دینا۔اور پینیں ہوگا کہ آج آپ ارادہ کرلیں تو کل سے گناہ ختم ہوجایس سے بلکہ بہ برانایابی ہے۔ بڑے حیلے بہانے جانتا ہے۔ ع ہوں جھپ جھپ کے سینیوں میں بنالیتی ہے تصویریں

شیطان برارشمن ہے:

ایک بت کوتو ڑیں مے۔ایک نیا تیار ہوگا۔شیطان ایسا بدبخت مشمن ہے۔ چوہیں مسلنے پیچھے لگا ہوا ہوا۔

> رَيْ وَ رَا هُو دِ فِرِيَا رَاسَافِو هُ وَ وَقَيْضِنَا لَهُم قَرْنَا ءَ فَزَيْنُوالَهُم

ترجمہ:اورہم نے ان کے لئے پچھ ساتھی مقرر کردیئے پس انہوں نے ان کو وہ (برے کام) اچھے کرد کھائے۔

دیکھا پہشیطان انسان کے اعمال کومزین کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان گناہ کرر ہاہوتا

#### خطبات فقير @ هي هي ﴿ 21 ﴾ ﴿ 21 ﴾ هي گنابول كوكيے چھوڑي

ہے۔اباس کو گناہ نہیں بھتا۔ ہلکا بھتا ہے۔ بس ایک دفعہ آخری دفعہ گناہ کررہا ہوں۔
ایک دفعہ ادر آخری دفعہ میں یہ گئے لوگوں کو گناہوں کا مرتکب کرتا ہے۔اور آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہم تہجد کی پابندی کی کوشش بھی کررہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم تہجد کی پابندی کی کوشش بھی کررہے ہوتے ہیں۔ تور کوشش بھی کررہے ہوتے ہیں۔ تور دوسری طرف ہماری نگاہیں پاک نہیں ہوتیں۔ زبان سے ایسے الفاظ نگلتے ہیں کہ لوگوں کے دل کو ایڈ اپنچاتے ہیں۔ یہ ہماری ہے احتیاطیاں ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ آپ یول سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ گریہ گناہ رسیاں آپ یول سمجھین کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ گریہ گناہ رسیاں ہیں جو ہمیں چھوٹے ہیں بھاگئے ہیں دیتیں جانے ٹیس دیتیں۔ان گناہوں کی عادتوں کو چھوڑے بغیرہم اللہ رب العزت سے واصل نہیں ہو سکتے ان کو پھوڑ ٹاپڑے گا۔

# گناه چھوڑنے پرمحنت کریں:

اب اگلاسوال ذہن میں سے پیدا ہوتا ہے کہ جی گناہ چھوڑ ناتو بڑا مشکل ہے۔ جب
آپ کچھ دنوں سے محنت کرنے کی کوشش کریں گئو آپ کو بچھ میں سے بات آئے گی۔ نیکی
کرنی آسان ہے۔ گنا ہوں سے بچٹا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا مشکل کام ہے گنا ہوں سے
بچٹا۔ جھوٹ سے بچنے کی محنت آپ کومکن ہے پوری زندگی کرنی پڑے۔ چنا نچہ ایک سمالک
کواس کے شیخ نے تھم دیا کہتم اس بات پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نظے۔ وہ جنتی
کوشش کرتے عادت تھی زبان سے جھوٹ نکل جاتا۔ چالیس سال محنت کرنی پڑی۔
چالیس سال! پھر جا کردل کی کیفیت الی بی کہ نہ ملامت کی پروانہ ندامت کی پرواجو پچ

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

#### 

جھوٹ بولنے کوچھوڑنا کوئی آسان کام ہے۔ محنت کرکے دیکھو پھر پہتہ جلےگا۔ مصحفی ہم تو سیجھتے تھے کہ ہو گا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا لکلا جب محنت نہیں کرتا بندہ تو سبجھتا ہے کہ آسان ہے کرلیں گے۔ کرنے لگتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ کہ

> ول ہمہ داغ شو پمیا کیا کیا شم

ترجمه: دل تو داغ داغ بن كيامي كهال كهال اس بيمرجم ركهول

آپ محسوس کریں مجا شعط کناہ بیضتے گناہ لینتے کناہ چلتے کناہ ہروفت گناہ راور بسا
اوقات گناہوں کی سوچ شیطان د ماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ بالخصوص نو جوان گرم خون کے دل میں عین حالت نماز میں بھی ذہن میں گناہوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اب اس سوچ سے چھٹکارا پانا کوئی آسان کام ہے۔ محنت لگتی ہے۔ اس کو مجاہدہ کہا گیا۔ مجاہدہ پہیں ہے کہ بھٹ کی روٹی کھانا مجھوڑ دو۔ جس چیز کواللہ نے حلال کہا اس کو چھوڑ نے کا کیا مطلب۔ ہاں کھا کمیں احتدال کے ساتھ ۔ اور جنتا کھا کمیں اس پر اللہ کے گیت گا کمیں۔ جواصل مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی پہندیدہ چیز وں کو چھوڑ نا۔ مرغوبات کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ تا۔ یہ بہت ہے کہ نفس کی پہندیدہ چیز وں کو چھوڑ نا۔ مرغوبات کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ تا۔ یہ بہت ہے کہ نفس کی پہندیدہ چیز وں کو چھوڑ تا۔ مرغوبات کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ تا۔ یہ بہت ہے تو فیق مائلڈ رب العزت سے تو فیق مائلڈ ایس میں آنے کا مقصد بھی بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے تو فیق مائل کام ہے۔ اور این ترب کا کیا ہا۔ تبیجاں بھی چل ربی ہیں۔ او پر سے تبیج اندر سے ورنہ تو او پہنے اندر سے کا کی بلا۔ تبیجاں بھی چل ربی ہیں۔ او پر سے تبیج اندر سے میاں کہیں۔ انسان اپنی حقیقت کو معلوم کرنا جا ہے۔ تو ہمیشہ اسے نو ہمیشہ اسے ورخوے دل سے پو چھے۔ اپنی دل سے پو چھے۔ دل وہ گواہ مقالتہ کی معلوم کرنا جا ہے۔ تو ہمیشہ سے بو چھے۔ اپنے دل سے پو چھے۔ دل وہ گواہ مقیقت کو معلوم کرنا جا ہے۔ تو ہمیشہ کس سے پو چھے۔ اپنے دل سے پو چھے۔ دل وہ گواہ مقیقت کو معلوم کرنا جا ہے۔ تو ہمیشہ کس سے پو چھے۔ اپنے دل سے پو چھے۔ دل وہ گواہ

ہے جو کھی رشوت آبول نہیں کرتا ہمیشہ کچی گوائی دیتا ہے۔ دل بتائے گا کہتم کتنے پانی میں ہو۔ کہے گاتم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک ہے گھرتے ہو۔ گرتمہاری اصلیت تو یہ ہے۔ ہمارامعا ملداللہ رب العزت کے ساتھ ہے جو علیہ " بلڈاتِ المصدور ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوتو کوئی دھوکانہیں دے سکتا۔ اس لئے کھری زندگی گزارنے کے لئے۔ کچی اور کچی زندگی گزارنے کے لئے ہمیں ان گنا ہوں سے نجات پانی ضروری ہے۔ ورنداللہ رب العزت کی ہارگاہ میں مقبول نہیں بنیں گئے۔

# د پدقصور بردی نعمت ہے:

امام ربانی حضرت مجد دالف ای میکنده یک بهت خوبصورت لفظ استعال فرمایا اپند مکتوبات شریف میں ۔ اس کا نام رکھا انہوں نے دیدقصور ۔ بیمشائخ سلوک میں سے سب بہلے بیلفظ امام ربانی مجد دالف ان میکنده ستعال کیا۔ دیدقصور کا کیا مطلب کہ بند به کواپخ تصور کی دید نصیب ہوجائے ۔ پہ چل جائے کہ میر بالندر کیا کیا عیب ہیں ۔ یہ برامشکل کام ہے ۔ اس لئے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب اللہ رب العزت کی بند برامشکل کام ہے ۔ اس لئے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب اللہ رب العزت کی بند برامشکل کام ہے ۔ اس کے گناہوں کواس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں ۔ یہ اللہ رب العزت اس کی نظر میں اس کے العزت کا بردا کرم اور احسان ہوتا ہے بند بریر کہ سے کسی نے کہا حضرت جتنے گناہوں کو عیور تا ہوں اس نے اور عیب نظر آتے ہیں ۔ فرمایا انسان کامل کی بہی بہیان ہے کہ جتنے گناہوں و چھوڑ و مے اسے اور عیب نظر آتے ہیں ۔ فرمایا انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وستوں وگر زرتو انسان دنیا کی نظر میں نیک ہوتا ہے ۔ اللہ کے دوستوں

### خطبات فقير ﴿ ﴿ 24 ﴾ ﴿ 24 ﴾ ﴿ وَكِيْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

والے کام کررہا ہوتا ہے۔ اور خلوت میں اللہ کے دشمنوں والے کام کررہا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں تبیع ہے۔ زبان پہتو بہ ہے۔ اور دل گناہ کی لذت سے پر ہے۔ میرے استغفار کے اوپر تو معصیت کو بھی ہنسی آرہی ہے۔

## انسان گناہوں کو کیسے چھوڑ ہے:

اب رومی به بات کدانسان بیمناه چهوژے کیے۔تو بھی جب نقصان پینچنے کا یقین ہو۔اس چیز کوچھوڑ نا برا آسان ہوتا ہے۔مثال کےطور پر۔سانپ کتنا خوبصورت ہے۔ ا تنا پیارا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔کلرا تنا احجھا اور ملائم ۔ تو ذرا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں کہیں گے نہیں۔ کیوں بھٹی احنے خوبصورت سانپ کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے۔ کہیں گے نقصان ہوتا <u>ہے۔ موت اوائے کی ۔ توجس طرح عام آ دمی موت کے خوف سے ڈرکرا نے خوبصورت</u> سانپ کو ہاتھ نہیں لگا تا قریب بھی نہیں جاتا ۔اس طرح اللہ کا ولی اپنی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی ڈبدلائے مٹھائی کا۔جی بیفرسکوکی بنی ہوئی ہے۔ نرالاکی مٹھائی بنی ہوئی ہے۔ بیا یک سولڈو ہیں صرف ایک ك اندرز برب باقى سب تحيك بين - جي كهائية - پيچيے بث جائيں مے - جي كيون ننا نو ہے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ بڑھا ئیں نا ہاتھ۔ بالکل نہیں۔ کیوں بھی ۔ کیا پینہ وہی زہر والا ہوموت آئے گی۔اس کامطلب بیہوا کہ ہم جب سی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں تو ایک فیصد بھی رسک نہیں لیتے ۔ سومیں سے ایک ہے۔ توون برسدے بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے ، حالانکہ مٹھائی المچھی گتی ہے۔ نہیں کھائیں سے۔ نقصان ك خوف كى وجد سے \_اجھا بحل كے تاركوكوئى ہاتھ لگا تا ہے - كيوں بھى كتوں سے تجربدكيا بجلی کو ہاتھ لگانے کا کسی نے تجربہ ہیں کیا۔ سنا کہ فلال کا ہاتھ لگ کیا موت آگئی۔ اس کئے نج رہے ہیں۔بالکل ای طرح اللہ والے دوسروں سے عبرت بکڑتے ہیں۔فلاں نے گناہ

#### خطبات نقیر 🔞 🗫 🛇 ﴿25 ﴾ ﴿25 ﴾ منابول کیے چھوڑیں

کا ارتکاب کیا۔ دیکھواس کا معاملہ کیا خراب ہوا۔ الی بات کوس کر دیکھ کروہ اللہ کے نیک بندے خود بخو دگنا ہوں سے رک جاتے ہیں۔

## 

ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا حضرت \_ آپ فرماتے ہیں گناہوں کا پر ہیز کرو۔نو جوان ہوں۔ بازارے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں ہی نہیں رہتی۔ مجھےتوسمجھنہیں آتی کہ میں نگاہوں کو کیسے کنٹرول کروں۔انہوں کے کہا کہ بھتی میں بیراز سمجھاؤں گا۔ شرط بیہ ہے کہ کوئی میرا کام کردو۔ جی حضرت کرنے کو تیار ہوں۔ کہا بھی بیددودھ کا پیالہ ہے۔فلاں جگہ برایک بزرگ رہتے ہیں بازار کی دوسری طرف۔ان کو میں بنجا کہ آؤ۔اس نے کہا جی میں پہنجادیتا ہوں۔ بھی ایک بات اور بھی ہے۔ دودھ کرنے نددینا۔اس نے کہا جی فکر بی نہ کریں۔ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔انہوں نے کہا ا میمااگر گر گیا۔ تو پھرایک بندے کوساتھ جیجوں گا وہ تنہیں دوتھپٹر و ہیں لگائے گا۔اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔اب انہوں نے ذرا پیا لے کولیالب بھردیا۔اورا یک نوجوان کوبھی ساتھ کر دیا۔ کہ جہاں دودھ کا کوئی قطرہ گرے۔ بھرے بازار میں دوجوتے اس کے لگا دینا۔ اب بیصاحب تھوڑ اسیریس ہو گئے۔ پیالہ ہاتھ میں لیا۔ بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے بیجے بچاتے ہوئے بالآخراین منزل یہ پہنچ گے۔ بڑے خوش واپس آئے حضرت میں نے وہ دودھان بزرگوں تک پہنچا دیا۔ کہا بھی دودھ تو آپ نے پہنچا دیا۔ یہ بتاؤ بھی کہ آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا۔ کہتا ہے حصرت ادھروھیان ہی نہیں تھا۔ بھی کیوں دھیان نہیں تھا۔حضرت دل میں خوف تھا کہ آگر ہے پیالہ چھلک کیا تو جو ساتھ آ دی ہے بھرے بازار میں جوتے لگائے گا۔میری رسوائی ہوگی۔فرمایا اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ اگر گناہ کے ذریعے ہیدول کا پیالہ چھلک گیاتو قیامت کے دن

#### خطبات نقیر 🔞 🗫 🗢 🗀 26 🛇 🗫 🗫 گناموں کو کیے چھوڑیں

سر بازاررسوائی ہوگی۔ان کی بھی نگاہ ادھراُ دھزہیں اٹھتی گنا ہول سے سینے کا آسان طریقہ:

امام غزالی میشد نے ایک بہت ہی بیاری بات کہی بہت ہی بیاری بات رائدان کو جزائے خیرعطا کرے۔فرماتے ہیں۔کہسب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں کی نسبت زیادہ واضح ہو چکے ہوں۔ برداعالم وہ ہے۔ بردی عجیب بابت کہی ہے۔کہ بڑاعالم وہ ہےجس پر گنا ہوں کے نقصانات دوسروں کی نسبت زیا وہ واضح ہو جائیں۔اس لئے کہ وہ گناہ سے اتنا ہی زیادہ بیجے گا۔ایک مرتبہ کھانے کی میزیر ایک سرجن جو ہارٹ سپیشلسٹ تھے۔اب ان کودیکھا کہ وہ سبزی کھارہے ہیں اور مرغہ جرغہ کی چيزيں سامنے ہيں۔ تو جوصاحب خانہ تھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کھا پیچ کوشت کھا لیجئے ۔ بڑے اصرار برانہوں نے بہت تھوڑا سام کوشت لیا۔انہوں نے کہااور کھا کیں۔اس پر انہوں نے کہا کہ میں سرجن ہوں اور روزلوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتا ہوں۔ اوراس میں جى چربى ويكما ہوں۔ تو مجھے اچھى طرح پنة ہے كہ كوشت كرے كاكيا۔ ميں كھانا جا ہوں تو بھی کھانے کوطبیعت نہیں جا ہتی۔اس دن خیال آیا اب اس بندے پر چونکہ تفصیل زیادہ كلى چى ۔اب اس كے لئے چربی سے بچنا كوئى مشكل كام نہيں ۔اى طرح جب عالم كے اویر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جاتے ہیں۔اس عالم کے لئے پھر گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آسان بن جاتا ہے۔ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کہیں رسوائی نہ ہو۔اسی لئے ہمیں پروعاسکھائی می۔

اللَّهُمَّ إِنِّى السَّلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحَوَّلَ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِیْ تَرْجِمہ: اے اللّٰه ہے فکک میں آپ سے الی خشیت کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہوجائے۔

### دوبردی نعتیں:

بیاللہ کا خوف بھی بڑی اقعت ہے۔اللہ رب العزت کا خوف بھی بہت بڑی اقعت ہے۔ ہم اللہ کا خوف بھی بہت بڑی اقعت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے بیالے۔ تو دو چیز دن پر توجہ فرما ہے گا۔ بڑی اہم ہیں۔اللہ کا ڈر۔اللہ کا ڈر۔اور دوسری اللہ کی عجب ۔ جس فض کو یہ فر۔ اللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراوراللہ کا ڈراور اللہ کا ڈراور سے بھی گا۔ ڈرنھیب ہوگا۔ تو عبادت کی اللہ رب العزت کا ڈر۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا۔ ڈرنھیب ہوگا۔ تو عبادت کی اللہ رب العزت کا ڈر۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا۔ ڈرنھیب ہوگا۔ تو عبادت کی اللہ رب العزت کا ڈرے دو بی تھینیں ہیں۔ بس ہماری زعر کی کا مقصود کی ہے۔اللہ رب العزت سے بھی العزت سے بھی اوراس کی عبت کا سوال کریں۔ ۔ دن رات ماہ و سال سے آ کے نہیں گئے دن رات ماہ و سال سے آ کے نہیں گئے لئے کوگوں نے تھے سے مانگا ہر روز پچھ نیا ہم بھی تیرے خیال سے آ کے نہیں گئے لئے کوگوں نے تھے سے مانگا ہر روز پچھ نیا اگ ہم تیرے سوال سے آ کے نہیں گئے اگر کی سے اگر کی سے الکہ کی تیرے سوال سے آ کے نہیں گئے کے کوگوں نے تھے سے مانگا ہر روز پچھ نیا اگر کی سے الکہ ہم تیرے سوال سے آ کے نہیں گئے کوگوں نے تھے سے مانگا ہر روز پچھ نیا ایک ہم تیرے سوال سے آ کے نہیں گئے کوگوں نے تھے سے مانگا ہم روز پچھ نیا اسے آ کے نہیں گئے کی میں سے کہ کوگوں کے تھے سے مانگا ہم روز پچھ نیا اسے آ کے نہیں گئے کوگوں کے تھے کوگوں کے تھے کہ کار کوئیں کے کہ کوئی کوگوں کے تھے کوئیں کے کہ کوئی کوئیں کے کہ کوئی کوئیں کے کہ کوئی کوئیں کوئی کوئیں کے کہ کوئیں کے کہ کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی

دوسراایک الله کی محبت کا سوال می ضرور کریں۔اللہ اپناڈردے دیجئے اورا پی محبت دے دیجئے اورا پی محبت دے دیجئے ۔ یہ میں اپنار آجائے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب بیٹوف دل میں آتا ہے۔ پھر گناہوں سے بچتا آسان ہوجاتا ہے۔
گناہ سے بچنے کا عجیب واقعہ:

چناچہ سلمان بن بیار مین ایک بارے میں آتا ہے۔ کہا ہے دوستوں کے ہمراہ جج کے لئے تشریف لے گئے۔ تو رائے میں ایک جگہ کھانے پینے کی پچھے چیزیں کم ہوگئیں۔

### خطبات فقیر ﴿ ﴿ ﴿ 28 ﴾ ﴿ ﴿ 28 ﴾ ﴿ كَابُولِ كَيْ يَجُورُينَ

دوستوں نے کہا تی آپ فیے میں رہیں ہم قربی گاؤں میں جاکروہ چیزیں لے آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے بہترہا تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں ہے آئی۔ اور اس نے آئی۔ اور اس نے آئی۔ اور اس نے آئی۔ اور اس نے کے ان کوئی گلزادیا جا ان کو کھوا شار تا کہا۔ بہتر کھے کہ بیکوئی ما تکنے والی ہے۔ انہوں نے روثی کا کوئی گلزادیا چاہتی ہے جھے وہی کچھے اللہ بے۔ جیسے ہی انہوں نے بیت افوراول میں بید خیال آیا۔ میں اللہ کے دربار کی حاضری کے لئے جج پر جار ہا ہوں اور شیطان نے اس عورت کوئمائندہ وہنا کر میراایمان خواب کرنے کے لئے میری طرف بھی دیا۔ بید خیال آتے ہی رونا شروع کردیا کہ شیطان کو ابھی بھی جھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا کہ شیطان کو ابھی بھی جھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کورو تے و کھے کروہ عورت بھی شرم سے خائب ہوگئی۔ روتے روتے سوگئے۔ کہتے ہیں ان کوخواب میں سیرنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بیں ان کوخواب میں سیرنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے مبارک دی۔ بیستے گئے کہ حضرت آپ کتے عظیم ہیں کہزلی نے کہا

قَالَتُ هَيْتَ لَكُ

ترجمه: کہنے کی لوآ ؤ

اورآپاس سے فی محے فورا آپ نے کہا مَعَا ذَاللّٰه مِن اللّٰدی ہناہ ما نگاہوں۔ تو

سید تا پوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللّٰدی ہوں۔ میرے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ ک

بری مدد تھی میر ااس گناہ سے فی جانا۔ یہ اتنا عجیب معاملہ ہیں جتنا کہ تم نے ولی ہو کروہ کام

کیا جووقت کا نی کیا کرتا ہے ۔ تو کئی ایسے بھی اللّٰہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ کہ اولیاء ہو

کرایسے کام کردکھاتے ہیں۔ جوابے وقت میں انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب دل میں یقین

اور خوف خدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔

#### خطبات فقير 🔞 🗫 🛇 (29) 🛇 🕬 🌣 گناموں کو کیسے مجبوڑیں

# الله كايك علم برنگايس فيحى موكئين:

صحابہ کرام ایک شہر میں مھئے۔ تو رومیوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہتم نیم برہنہ حالت میں راستے میں کھڑے ہوجاؤ۔ بیمسلمان بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں۔ میماری طرف ان کی نگاہیں آخیں گی۔ ان کے ساتھ جواللہ کی مدد ہے وہ ہث جائے گی۔ امیرلٹنگرنے و یکھا تو انہوں نے ایک آواز بلندگی۔

قُلِّ لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

ترجمہ: ایمان والول سے کہ و بیجئے کہ اپنی نگامیں نے کرلیں۔

پورے گئر کی نگاہیں بیٹی ہوگئیں اور شہر میں سے گزر گئے۔ واپس آئے مدینے کے لوگوں کو بات سنائی کسی نے پوچولیا وہاں کے مکانات کتنے بلند تھے۔ فرمانے گلے۔ کہ امیر لشکر کی زبان سے آیت سننے کے بعد نگاہیں اس طرح بیچے کیس کہ ہم نے کسی مکان کی اونچائی تک کو بھی نہیں و یکھا۔ تو جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف آجاتا ہے۔ تو بندے کے لئے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بیٹھت مائے۔

# اللهو مكيور ماي:

و یکھے اگرانسان کو پیتہ ہوکہ کوئی پانٹی سال کا بچہ جھے دیکے دہاہے۔ وہ فش حرکات سے پر ہیز کرے گا۔ جب بی مسول کرے گا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تب حرکت کرتا ہے۔ تو مطلب تو یہ ہوا کہ یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یہ یقین ہوکہ اللہ رب العزت مجھے دیکھنے ہیں۔ پھرانسان گنا ہوں کا ارتکاب کر بی نہیں سکتا۔ تا بعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں عطابین ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اکمال الشمے۔

### خطبات فقير 🔞 ١٤٨٥ 🛇 🌣 🌣 🌣 گناموں كوكيے چھوڑيں

حضرت مولاتا یکی میشد رمضان المبارک میں اپنی مجالس میں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

بہت ہی الہامی با تیں ہیں اس میں۔ بہت ہی بزرگ آدمی تھے۔ بلکہ امام اعظم میشادی میشادی میشادی تھے۔

اسا تذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اور امام بخاری میشادی تال العطاء کے نام سے روایت لیتے

ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل پر یہ بات الہام

فرمائی ۔ ول میں بات ڈالی ، میرے بندوں سے کہ دو۔ کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں۔

ان تمام دروازوں کو بند کر دیے ہیں جن سے تخلوق دیکھتی ہے۔ اس دروازے کو بندنیس

کرتے جس سے میں پروردگارد کی اموں۔ کیاا پی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درے کا جمعے بھے ہیں

اللہ اکبرکبیرا!اگردل میں میخوف ہوگا۔ پھرانسان کے لئے گناہ سے بچتا بہت آسان ہوگا۔ پھرشیطان زورمجی لگا تارہے گا۔اللہ رب العزت کی حفاظت ہوگی۔

رابعه بصربيكي دوخصوصي دعائيس

کھاللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔جن کے بارے میں رب کریم نے فرمادیا۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطن

ترجمہ: (شیطان مرودد) جومیرے بندے ہیں تیراان کے اوپر قابونیس چل سکے گا۔

رابعہ بھر بیدر حمد علیمااللہ کی نیک بندی۔ تبجد کے وقت اُٹھٹی تو دودعا کیں مانگتی تھیں۔
ایک دعا تو یہ کیا کرتی تھیں اے رب کریم! دن چلا گیارات آگئ۔ دنیا کے سب بادشاہوں نے این دروازے بند کر لئے۔ تیرادروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے۔ اللہ تیرادروازہ اب بھی کھلا ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا دامن کہ پھیلاتی ہوں۔ آپ کی عظمت بیان کر کے مانتی ہوں۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور دوسری

#### خطبات نقير @ هي هي المالي الما

دعا یہ مانگی تھی۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسان کو زمین پر گرنے سے روک دیا۔
شیطان کو جھے پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے ایسی دعا
مانگیں گے۔ تو رب کریم ہمارے لئے اس معاطے کو آسان کر دیں گے۔ ہم مانگیں کہ رب
کریم ہمارے لئے گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ اور آپ کے لئے بچا دینا یہ بہت آسان
ہے۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہے۔ اے اللہ معصیت کی ذات سے محفوظ
فرما ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ ہمارے پر وردگار کتنا کریم ہے کتنا مہریان ہے۔
پنانچے عطا و کی ایک قول ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ
پنانچے عطا و کی آئے۔ کہ میرے بندوں سے کہدو کہ تمہیں جب بھی رزق میں تھوڑی کی ہوتی
بات الہام فرمائی۔ کہ میرے بندوں سے کہدو کہ تمہیں جب بھی رزق میں تھوڑی کی ہوتی
ہے۔ فورا آپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کرمیرے شکوے بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔
اور تہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھر امیرے پاس آتا ہے۔ میں فرشتوں کی محفل میں
تہمارے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے۔ کتنا مہریان ہے۔ اللہ
اکبر کیبرا۔ چران ہوتے ہیں۔

# كسى گناه كوچھوٹانه مجھيں:

دوباتی بردی عجیب ہیں۔ ایک اللہ کاعلم اوراس کے اوپراللہ رب العزت کاحلم۔ اللہ اکبر۔ ہم دوسرے بندے کے ساتھ زمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں حقیقت کا پیتنیں ہوتا۔ اتنا کچھ پنتہ ہوتا ہے اور بہت کچھ پنتہ ہیں ہوتا۔ ہم درگز رکر دیتے ہیں۔ اور اللہ دب العزت کو جب سے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اس کے دل کے جذبات کا بھی پنتہ ہوتا ہے۔ گناہ کے کرنے پر بھی اللہ کو معلوم تھا۔ اتنا تفصیلی علم ہے۔ اس کے اوپر میرے مولا کا اتنازیادہ حلم۔ واقعی بیصفت اللہ کو تعلوم تھا۔ اتنا تفصیلی علم ہے۔ اس کے اوپر میرے مولا کا اتنازیادہ حلم۔ واقعی بیصفت اللہ کو تا گئی ہے۔ ہمارا پر وردگار کتنا مہر بان ہے۔ وسکان اللہ علیہ علیہ علیہ کے لیہ ا

### خطبات فقير 🔞 دي المحالي المحا

ترجمه: اورالله علم والابرد بارہے۔

اللدرب العرت نے ایک آیت میں دونوں صفتوں کو اکھا فرمادیا۔ اللہ کاعلم اوراس کے اور برمیرے مولا کاحلم ۔ ہم گناہ کرتے ہیں۔ رب کریم فوراً تو سزانہیں دیے ۔ موقع دیتے ہیں۔ شاید میرابندہ باز آجائے شاید احساس کرلے شاید تو بہ کرلے۔ اللہ اکبر کیبراا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہرچھوٹے اور بڑے گناہ سے تچی تو بہ کریں۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا ہوں ہوئے اور بڑے گناہ سے تچی تو بہ کریں۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا ہوں اس تھم جوٹا تا ہوا۔ بلکہ اس اللہ کی عظمت کود کھنا جس فرماتے ہیں۔ اس دوست اید ندو کھنا گناہ چھوٹا یا ہڑا۔ بلکہ اس اللہ کی عظمت کود کھنا جس کے حکم کی تم نافر مانی کررہ ہو۔ اب کوئی بندہ کے میں نے وزیر صاحب سے تھوڑی کی بدتم کے ماتھ برتمیزی تھوڑی نہیں ہوتی۔ ہم کے جوٹے بڑے بروردگار عالم ہے اس کی بارگاہ ہیں کوئی گناہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی کھوٹی کنگریاں مل جاتی ہیں پہاڑی بندہ جھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں مل جاتی ہیں پہاڑی بن ہم گاہوں سے بچیں ۔ گناہ کو چھوٹا نہ جھو۔ چھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں مل جاتی ہیں پہاڑی بندہ جھو۔ چھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں مل جاتی ہیں پہاڑی بند کے جاتی گاہوں سے بچیں ۔ گناہ کو چھوٹا نہ جھو۔ چھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں مل جاتی ہیں پہاڑی بند کی تو بہ کہی اپنی ہرچھوٹے ہڑے گناہ سے اللہ درب العزت کے سامنے کی تو بہ کرلیں۔ بہی تھوٹی کا تھوٹی کی تو بہ کرلیں۔ بہی تھوٹی کی تو بہ کرلیں۔ بہی تھوٹی کوٹی کی تو بہ کرلیں۔ بہی تھوٹی کی تو بہ کرلیں۔ بہی تھوٹی کوٹی کوٹی کے تو بہی ان کوٹی کوٹی کی تو بہ کرلیں۔ کی تھوٹی کی تو بہ کرلیں۔ کی تھوٹی کی تو بہ

## تصوف کیاہے؟

تصوف کیا ہے؟ سیدسلمان ندوی نے حضرت اقدس تھانوی عمیلیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کامقصود کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں فر مایا تصوف کامقصود کیا ہے۔ کہ انسان کےرگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ بیتصوف کامقصود ہے۔ اتناذ کر کریں اتناذ کر کریں کہ ہمارے رگ رگ اور دیشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔

### طریقت کیاہے؟

ایک فخف نے بہی بات ہمارے سلسلہ عالیہ کے کسی بزرگ سے بھی ہوچہ لی تھی۔

کہنے گئے حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے۔ فر مایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت۔ اس نے کہا حضرت دونوں بتا دیں۔ سمجھانے کے لئے بات تو کھولنی پڑے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب انسان کے جسم سے منی نکلے وہ بالغ شریعت ہوتا ہے۔ جو انسان منی سے نکل جائے وہ بالغ طریقت ہوا کرتا ہے۔ یعنی شہوت سے متعلقہ جتنے گناہ ہیں۔ جو انسان ان گناہوں سے نکی کیا۔ طریقت کی نظر میں ہم نیچے ہیں۔ گناہوں سے ہماری جان کہاں چھوٹی ہے۔ تو کب طریقت کی نظر میں ہم نیچے ہیں۔ گناہوں سے ہماری جان کہاں چھوٹی ہے۔ تو کب چھوٹے گی کوئی تو وقت آئے ہم اس کے لئے ادادہ کریں محنت کریں اللہ سے مائیس

# اجتماع میں دعا ئیں مانگیں:

دیکھیں اگر ہم گھر میں اسکیے بیٹھ کر مانگیں مے تو پہتے نہیں دعا ئیں قبول ہوں کہ نہ ہوں۔ معاملہ ہمارا ذاتی ہوگا۔ مجمع میں کتنے نیک لوگ کتنے اللہ کے مقرب بندے کتنے مشاکخ یہاں موجود ہیں ہمارے تو بدکا قبول ہونا نسبتا زیادہ آسان ہے۔ اس لئے ایسے مجمع میں ہم بچھلے گنا ہوں سے مجی تو بداور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا ارادہ کریں۔ اور اس پراللہ رب العزت سے استقامت مانگیں۔

## دین دارول کابر<sup>و</sup>امسکله کیاہے؟

ایک عام مشاہدہ بیہ ہے۔ جولوگ وین کے شعبوں میں گئے ہوتے ہیں۔ کوئی ذکر میں لگا۔ کوئی دعوت وتبلیغ میں لگا۔ کوئی علم کی مدمیں مدارس کے اندر لگا۔ بیہ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر سے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک دوکوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ان کو الجھایا ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ کا بیار ، کہ قابو میں نہیں ہے۔ ویسے بڑا شریف انسان ہے بڑا اچھا انسان ہے۔ عبادت کا ذوق ہے شوق ہے۔ ذکر کرتا ہے۔ مراقبے کرتا ہے۔ اس آنکھ کا پر ہیزاس کے لئے مشکل بناہوا ہے۔ بعض لوگوں کیلئے زبان کا پر ہیزمشکل جھوٹ بول جاتے ہیں۔ غلط بات کہ جاتے ہیں۔ سخت بات کہ جاتے ہیں دوسرے کا دل دکھا بیٹھتے ہیں۔ کوئی شرمگاہ کے گناہ میں ملوث ۔ ویسے تلاوت کا پابند، تسبیحات بھی ہیں۔ تبجد بھی ہے۔ کوئی شرمگاہ کے گناہ میں ملوث ۔ ویسے تلاوت کا پابند، تسبیحات بھی ہیں۔ تبجد بھی ہے۔ اور لوگ اس کوئیک سیحھتے بھی ہیں۔ مراس کا معاملہ بھیل کو کیول نہیں پہنچ رہا۔ اس لئے کہ گناہ میں ملوث ہے۔ اکثر و بیشتر مشاہدہ سے معاملہ بھیل کو کیول نہیں شریعت میں گناہوں سے بچنا سوفیصد ضروری ہے۔ کوئی نوے سے ہے کہ اگر فرض کریں شریعت میں گناہوں سے بچنا سوفیصد ضروری ہے۔ کوئی نوے سے فی رہا ہے کوئی نوے سے فی رہا ہے کوئی نوے اسے دفتی رہا ہے کوئی نوے سے فی رہا ہے کوئی تا ہوں کو چھوڑ نامشکل بنا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو تبھوڑ نے کی وجہ سے ولایت کے ور ہے۔ دو تبن گناہوں کو چھوڑ نامشکل بنا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو نہوڑ نے کی وجہ سے ولایت کے ور سے بندہ محروم ہور ہا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو نہوڑ نے کی وجہ سے ولایت کے ور سے بندہ محروم ہور ہا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو نہوڑ نے کی وجہ سے ولایت کے ور سے بندہ محروم ہور ہا ہوتا ہے۔

حسرت ہے اس مسافرِ مضطر کے حال پر جو تھک کہ رہ گیا ہو منزل کے سامنے

منزل بھی سامنے ہے چند قدم باتی ہیں۔ اور تھک کے بیٹھ جائے۔ جب ہم نے سروں پرٹو پیاں پکڑیاں رکھ لیں۔ چبرے پسنت سجالی۔ لباس کی وضع قطع سنت کے مطابق بنالی۔ تو بہت سارے گناہوں سے تو بیسنت کی وضع قطع ہی بچالیتی ہے۔ آپ ذرا مجمع ہیں گالی نکال کے دیکھیں ہر بندہ کے گاشکل دیکھو کیا ہے؟ تم نے بات کیا کہددی؟ تو شرم کی وجہ سے بندہ بچتا ہے۔ الحمد للداس وضع قطع کی بیر برکت ہے بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوجا تا ہے۔ دوچار گناہ جو انسان کر لیتا ہے۔ بس وہ اس کے لئے رکاوٹ بے آسان ہوجا تا ہے۔ دوچار گناہ جو انسان کر لیتا ہے۔ بس وہ اس کے لئے رکاوٹ بے

ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا وصل تب نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان سو فیصد مناہوں سے بیجے۔اب بیکام ہے تو مشکل کہ سوفیصد گناہوں سے بیجے۔اس کی مثال یوں سمجھیں۔ کدایک آ دمی اللہ سے واصل ہونا جا ہتا ہے۔ تو بیہ جو گنا ہوں کی میل تجیل ہے یہ جوڑ کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ جوڑنہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ ایک دنیا کا مشاہرہ ہے۔ میل کچیل جوڑ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بچین کی بات ہے۔ شاید بہ عاجز دوسری تیسری کلاس میں برائمری سکول کا طالب علم تھا۔ ہماری کلی سے بھی بھی ایک آ وی گزرتا تھا۔جو بیآ داز لگا تا تھا کہ برتن کلی کروالو برتن کلی کروالو۔تو مجھے آج بھی یا دہے کہ میں اے پہلے روکتا تھا کہ انکل ذرار کو۔اور گھر آ کے امی کو کہتا تھا کہ برتن نکالوکلی کروانی ہے۔ تو کئی دفعہ وہ کہتیں بھی اب تو ضرورت نہیں سارے برتن ٹھیک ہیں۔ تو ہم رونے لکتے کیونکہ کلی کرنے کروانے کا جوطریقہ کا رفعا اچھا لگتا تھا۔ ایک دو برتن امی پکڑا دیتی تنمیں۔ہم وہ کیکر جاتے تنے کہ انکل کلی کر دو۔وہ پھراپنی بھٹی جلاتا۔ برتن او پرر کھ کرخوب تحرم کرتا۔ پھرنوشادریا ایسی کوئی چیزاس کے اوپر لگا کے اس کوصاف کرتا۔ پھروہ کلی نکالٹا جس کود کیھنے کے لئے ہم بے تاب کھڑے ہوتے تھے۔اور کلی اتنی تیلی ی ہوتی تھی۔رنگ کی ما نند۔اوروہ ملکی سی کاٹن پہلگا کے اس کے او پر پھیرتا تھا۔ پورا برتن بالکل کلی ہوکر حیکنے لگ جاتا۔ اور بیطریقہ بروامچھالگاتھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھاانکل آپ اس ہرا یسے ہی کیوں نہیں لگا دیتے۔ تو اس نے مجھہ سے کہا آپ بچے ہوچھوٹے ہوآپ کو پہتہ نہیں ۔ ریے جو برتن جوتم لے آتے ہوصاف تو نظر آتے ہیں۔ ہماری نظر میں صاف نہیں ہوتے ان یہ بچکنائی گئی ہوتی ہے۔میل گئی ہوتی ہے۔اس پراگر ڈائر یکٹ کلی لگا دیں تو کلی اس پنہیں چیکے گی نہیں تھہرے گی۔ میں پہلے اس کوگرم کرتا ہوں اور پھرنوشا در سے ساری میل کچیل، چربی چکنائی، اتار دیتا ہوں۔ پھراس کے بعد جب تھوڑی می کلی لگا تا ہوں تووہ

اس کو چکا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس چھوٹی عمر میں تو اس بات کا پید نہ چلا کہ اس نے کیا کہا۔ اور اس کا مقصد کیا تفا۔ آج جب بچپن کے اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو بات بچھ میں آتی ہے۔ کہ واقعی میر گناہ انسان کے دل کے او پرمیل آنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم چاہیں کہ مید دل صیفل شدہ بن جائے تو اس کے لئے پہلے گنا ہوں کی میل کوا تار تا پڑے گا۔ ورنہ میا لٹدرب العزت کے ساتھ واصل نہیں ہوگا۔ اللہ دب العزت یا ک ہیں۔ اور میر گناہ ورنہ میا گاہ ہوتے ہیں۔ اور میر گناہ کا کے ہیں۔ اور میر گناہ کا کے ہیں۔ اور میر گناہ کہ ہوتے ہیں۔ ان کوسو فیصد چھوڑ نا پڑے گا۔

مجھے آج بھی یاد ہے۔ بیانیس سوچھہتر کی بات تھی۔اس عاجز کومسکین پورشریف میں عار مہینے رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اس وقت جہال معجد ہے وہاں عمارت ہوتی تھی۔ کچھ کمرے ہوتے تھے۔ ایک نلکا لگا ہوتا تھا۔ اس کی دیواریں ہوتی تھیں۔ وہ دیواریں کوئی انداز آچندفٹ اونچی تھیں۔تو مدرے کے طلباءعلماعسل کیا کرتے تھے۔اب چونکه دیواریں اتنی اونچی نبیس تھیں ۔ تو کئی مرتبداییا ہوتا کہ طالب علم نہار ہا ہوتا۔اوروہ دیکھیا قریب سے کوئی گزرر ہاہے تو وہ یانی اچھالتا۔ تو شرارتا باہر والوں پیرڈ التا۔ تو کئی دفعہ اندر نہا ر ہا ہوتا تو باہر والے باہر سے کوئی کنگر پھینک دیتے۔اندروالے کو بریشان کرتے۔تو وہ چیز اندر باہر دونوں کے لئے پریشانی کاسب ہوتی۔چھوٹے چھوٹے حفظ کے طلباہوتے تھے۔ انہوں نے ایک استاذ صاحب سے ل کریہ فیصلہ کیا کہ وہ ان دیواروں کواونچا کریں ھے۔ جنانچے قریب سے وہ ایک بوری سینٹ کی لے کے آئے ۔ پچھا بنٹیں بھی لے کر آئے۔ ریت لائے اور ایک جمعہ کے دن انہوں نے اس دیواریہ یانی ڈالا سیمنٹ بنایا اور او بر اس کے طلباء نے خود ہی اینٹیں جوڑ دیں۔اس کو دوفٹ او نیجا کر دیا۔ ووفٹ و بوار کے او نیجا ہونے سے سب خوش نہانے والے بھی خوش اور باہر والے بھی خوش ۔ تو کوئی بانچ جیدون گزرے۔ایک طالب علم نے ایسے چلتے ہوئے کہا پیتنہیں بیدد بوار کتنی مضبوظ بنی ہے۔

اس نے جواو پر والے حصے کو ہاتھ لگایا تو وہ ملنے لگ گیا۔اس نے دوسروں سے کہا کہ بیتو ہلتی ہے۔ دوسرے نے آ کے دیکھا پہتہ بیہ جلا۔ کہ نیچے کی دیوارا لگ اور او ہر کی چندا پنٹیں ا لگ ہیں ۔ وہ آپس میں تو جز گئیں تھیں ۔ برانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑنہیں ملا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ گرنہ جائے کسی کے اوپر تھوڑ اسا انہوں نے جو ہاتھ لگایا تو ساری د بوار کر منی طلباء برے بریشان سینٹ بھی کیا۔اینٹیں بھی گئیں۔مقصد حل نہ ہوا۔تو کسی استاذ نے ان کویہ بتا دیا اس عاجز کے بارے میں کہاس کا تعلق انجیمز تگ ۔ سے ہے۔اس ے بوجھومسئلہ کیا بنا۔ چنانجہ ایک طالب علم آیا اور جھ سے کہنے لگا۔ کہ جی آب مہر بانی كريں ہميں بتائيں كەرپەدىدار ٹھيك كيوں نہيں بنى ۔اس عاجز نے آكر ديكھا۔تو مسلەكيا تھا۔ کہ بیچے کی دیوارگارے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔اوراس کی جواویر کی اینٹیں تھیں ان کے او پر بھی گارااور مٹی تھی۔اب طلباء کو پیتہ نہیں تھا۔انہوں نے او پریانی ڈالا۔اوراس کے اویرانہوں نے سینٹ رکھ کراینٹیں رکھ دیں۔ تومٹی نے جڑنے نہ دیا۔ میں نے طلباء سے کہا کہ ایک برش ہوتا ہے۔ سٹیل کا وہ لے کے آؤ۔ وہ کہیں سے لے کے آئے۔ان کو کہا کہ بھئی جو بیاو ہر کی اینٹیں ہیں ان کو ذرارگڑو۔ دوطالب علموں نے او ہر کی اینٹول کورگڑ کے صاف کر دیا۔میل کا نام ونشان ختم کر دیا۔ انبی کے ہاتھوں سے سیمنٹ رکھوایا اینش لگوائیں اور جوڑیکا لگ ممیا۔ تو طالب علم بڑے خوش اور بڑے حیران ہوے۔ تو ان کے استاذ میرے باس آئے کہنے لگے جی اس میں راز کیا تھا۔ہم نے بھی دیوار بنائی الگ ہو تھی۔ آپ نے بھی بنائی جوڑ پکا بیٹھ گیا۔ تو ان کواس عاجز نے اس وقت بتا دیا کہ او پرمیل تھی۔اس نے جوڑ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ آج سہ بات جب یاد آ رہی ہے۔ تو مضمون ہے متعلق بیہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بندہ اللہ سے دل کاتعلق جوڑ نا جا ہتا ہے۔ بیہ مناومیل ہیں۔ بیاس جوڑ کو جڑنے نہیں دیتے۔ بیجوڑ بیٹھے نہیں دیتے۔ای لئے ہمارے

### خطبات نقير @ المحيني ا

ا کابر ہرآنے والے سے پہلے گنا ہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ کرواتے ہیں۔ کہ بھٹی جباسے چھوڑ و سے۔ پھرتھوڑی محنت کے ساتھ بھی تمہارا جوڑاللہ کے ساتھ بن جائے گا۔اللہ رب العزت پاک ہیں اس کے وصل میں گنا ہوں کی ناپا کی بھی درمیان میں نہیں رہ سکتی۔اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔

یوں جھیں کہ تر ایعت میں نجاست دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نہاست حقیق ہیں۔ ہم محسوں بھی کرتے ہیں۔ کہ واقعی سے چیناب پاخانہ کو بر۔ بینجاست کہلاتی ہیں۔ ہم محسوں بھی کرتے ہیں۔ کہ واقعی سے چیز نجس ہے۔ ایک ہوتی ہے ؟ کہ چیز و یکھنے میں نجس نظر نہیں آ رہی۔ تھم خدا کی وجہ سے وہ نجس کہلارہی ہوتی ہے۔ چنا نچہ ایک خورت اپنخصوص ایام کے اندر ہے۔ نہا دوھو بھی لے۔ نہ میل کچیل نہ کوئی ہو۔ صاف سقری عظر خوشہو سے ایام کے اندر ہے۔ نہا دوھو بھی لے۔ نہ میل کچیل نہ کوئی ہو۔ صاف سقری عظر خوشہو سے لدی ہوئی۔ مجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تھم خدا ہے کہ اس حالت میں یہ مجد میں نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن پڑھئیں سکتی۔ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو وہ حکما آ سکتی۔ یہ قرآن کو ہا تھ نہیں لگا سکتی۔ قرآن پڑھئیں سکتی۔ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو وہ حکما نہیں کہلائے گا کوں! اللہ رب العزت نے فرہادیا۔

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس

ترجمہ: بے مُنک شرک نا پاک ہوتے ہیں۔

توبینجاست حکمی کہلاتی ہے۔

محترم جماعت! کناہ نجاست حکمی ہے۔ ہمیں نجاست نظر نہیں آتی۔ جوعضو گناہ کرتا ہے۔ وہ اللّٰہ کی نظر میں نجس بن جاتا ہے۔ ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ ہے گناہ کیا تو ہے۔ کناہ کیا تو مدیث آگھ سے گناہ کیا تو حدیث آگھ جسے گناہ کیا تو حدیث آگھ جس ۔ منہ سے گناہ کیا تو مدیث یا گھنجس ۔ منہ سے گناہ کیا تو منہ نجس اب اس کو پاک کرتا پڑے گا۔ اس لئے تو حدیث پاک میں آتا ہے۔ کہ انسان جب وضو کرتا ہے۔ تو وضو کے جن اعصاء کو دھوتا چلا جاتا ہے تو

#### 

ان کی نجاست دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے اکا براس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ چنا نچہ گھر میں دضوکر کے اگر بھی وہ مبجد کی طرف جانے گئتے۔ اور بے اختیار کہیں نظر پڑ جاتی کسی غیر محرم پر تو دوبارہ دضوفر ماتے تھے۔ کہ آ نکھ غلط پڑ گئی۔ اب اس نجس آ نکھ کے ساتھ میں مصلے پہ کیسے گھڑ اہوسکتا ہوں۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ ہم سوچیس تو ہمارے تو جسم کا ہر عضوہ ہی آپ کونجس نظر آئے گا۔ اب ایک نجس وجو داللہ رب العزت سے کیسے داصل ہوگا۔ پاک کرنا پڑے گا۔

توبہ کیاہے؟

اس نجاست تھی کو پاک کرنے کا نام توبہ کہلاتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کا نام کیا ہے۔؟ توبہ۔ جوانسان سیچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ بیتو بدانسان کے گناہوں کو نکال کے رکھ دبتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔

التَّائِبُ مِنَ النَّنْبِ كَمَنُ لَّا ذَنْبَ لَهُ

مناہوں سے توبہ کرنے والا ایساہوتا ہے جیسے بھی اس نے گناہ کیا بی نہو۔ بیتو بہ گنا ہوں کومٹاری ہے۔اورانسان کا جوظا ہرجسم ہے اس کوصاف پاک کرنے کا نام طہارت ہے۔اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں دو باتوں کی نشائد بی فرماتے ہیں۔ فریا،ا

إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ التَّوَّالِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو فاہری نجاست سے اپنے آپ کو فاہری نجاست سے بھی یاک کر لیتے ہیں۔ اور جو اپنے جسم کو فاہری نجاست سے بھی یاک کر لیتے ہیں۔

# توبه کی نیت کریں:

اس محفل میں آج ہم اس نجاست سے پاک ہونے کی نیت کرلیں۔ کب تک نجس زندگی گزاریں گے۔ بیگنا ہوں کی نجاست سے پاک ہونے کی نیت کرلیں۔ کوئی تو دن ہوگا دن ہوگا کہ ہم سی تقدیم کے ساتھ دہے گی۔ کوئی تو دن ہوگا کہ ہم سی تقدیم کے بعدا پنے علم اور اراد ہے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا۔ ساتھ گناہ نہیں کرنا۔

ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرتا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کورد کرتا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کورد کرتا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم بیزیت کریں کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ بعد علمی اور بے ارادہ گناہ ہوگیا تو جلدی معاف ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرنے کی نیت کرلیں۔ ہم آگر نیت کرلیں گے تو کیا فرشتے بن جا کیں ہے۔ فراست سے پاک کرنے کی نیت کرلیں ہے وہ کون ی جم گناہوں سے کے نہیں انسان ہی رہیں گے۔ گرا یک تبدیلی آ جائے گی۔ وہ کون ی جم گناہوں سے نہیں انسان ہی رہیں گے۔ اوراگر بالفرض کوئی گناہ سرز دہوگیا فورا پھر تو بہریں کے ۔ اپنے آپ کو اس گناہ کی عالت میں رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد کے ۔ ایک تو بین ہیں۔ اس امت میں الی قدی ہمتیاں گزری ہیں۔ کہان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا سبحان اللہ عالی اللہ عالی اللہ سبحان الل

مکتوبات شریفہ میں یہ بات کھی ہے کہ اس امت میں الی قدی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشنے کو ہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے کوموقع ہی نہیں ملا۔ اراد تا تو وہ بچتے تھے۔ اور بالفرض بتقاضائے بشریت گناہ سرز وہوجا تا۔ تو جب تک اللہ سے معافی ما تگ کراللہ کومنانہ لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ لہذا گناہ کھا ہی نہیں جاتا تھا۔

اس لئے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ فورا گناہ نہیں لکھتا۔ صدیث پاک میں ہے کہ پچھ پہرتک انظار کرتا ہے کہ شاید بیاللہ کا بندہ تو بہ کر لے ۔ تواگر ہم بھی پی تو بہ کرلیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھٹاللہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ عورت جوقر آن کے الفاظ ہے گفتگو کرتی تھی ۔ فرماتے ہیں ۔ کہ اس عورت کے بچے نے جھے کہا کہ میری والدہ کو ہیں سمال گزر گئے ہیں ۔ قرآن مجید کے لفظ کے سوااس کی زبان سے کوئی دوسرالفظ نہیں لکا ۔ جب قیامت کے دن ایس عورتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں سے کوئی دوسرالفظ نہیں لکا ۔ جب قیامت کے دن ایس عورتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی ۔ وہاں پھر ہم بھی کھڑ ہے ہوں گے ۔ اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہتاؤ تم نے فلاں کو جائیان کیوں کہا۔ کیا ہوا ہے گیا۔ تاؤ تم نے فلاں کو بیابان کیوں کہا۔ کیا جواب دیں گے ۔

# تین کاموں میں الله کی خاص مدد ہوتی ہے:

آج وقت ہے کہ ہم ان گناہوں کی نجاست سے بچیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بچی تو بہ کرلیں۔ چنا نچہ ہمارے مشائ نے ایک بڑی بیاری بات کی ۔ کہ تین کاموں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ نو جوان توجہ فرما کیں۔ تین کاموں میں اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوتی ہے۔ وہ کون می ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ مجد بنانے کا ارادہ کر لیے نیک نیتی کے ساتھ۔ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اسباب نہیں نظر آر ہے ہوتے۔ میرے مولا اسباب بنادیا ہے۔ یہ بیک د کھی ہیں رہ اس دیہات میں وسائل کہاں ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے ارادہ کی ارادہ کیا۔ رب کریم نے قبولیت سے نوازا۔ کہد للہ آج اس کو د کھے کے ول باغ باغ ہور ہا ہے۔ دوسرا اگر کسی بندے نے بیٹی کا نکاح کرنا ہوشادی کرنی ہو۔ جوان العربے۔ وسائل نہیں ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ وہ ڈیٹ کرنا ہوشادی کرنی ہو۔ جوان العربے۔ وسائل نہیں ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ وہ ڈیٹ رکھ دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتے ہیں موقع پر اس نجی

#### خطبات نقیر 🕒 🗫 🛇 ﴿42 ﴾ ﴿42 ﴾ گناہوں کو کیسے چھوڑیں

کوذلت سے محفوظ فرماتے ہیں۔اس کی خصتی کواللہ عزت کے ساتھ کروادیا کرتے ہیں۔
اور تیسری چیز جو بندہ اپنے دل میں گنا ہوں سے تجی تو بہ کی نیت کر لیتا ہے۔اس گناہ سے نیجنے کے لئے اللہ اس بندے کی خاص مدوفر ماویتے ہیں۔ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم گنا ہوں سے نہیں نی سکتے ۔ہماری نیت کی نہیں ہوتی ۔کوئی فرق ہوتا ہے۔ سچی نیت کرلیں ہمارا ما لمہوہ ما لک اس بات پر قادر ہے ہمیں گنا ہوں سے سوفیصد بچا کے دکھادے گا۔اور ہمارا معاملہ وہ تو ہے ہی اللہ کی رحمت پر موقوف۔رب کریم نے فرمادیا۔

وَلُوْلًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ

ترجمه:اگرالله کافضل اوراس کی رحمت تمهار ہے شامل حال نہ ہوتی۔

مَا زَكِي مِنْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَّشَاء

ترجمہ: تم میں ہے بھی کوئی سقر انہیں ہوسکتا تھا اللہ جس کو جا ہتا ہے اس کو سقرا بنادیا کرتا ہے۔

ہماراتو معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نگاہ پرموتو ف ہے۔ بلکہ بیج کہوں ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نیم نگاہ پرموتو ف ہے۔ اک رحمت کی نظر ہوگئ ہمارا کام سنور جائے گا۔ ول کی دنیا کو بدل کرر کھ دیں گے۔ ول کو نیکی پر جما دیں گے۔ اللہ جیسے چا ہے ہیں ولوں کو بدل کہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سے وعا مانگیں ۔ آج کی رات یہاں آپ ہیں۔ یہا کابر کی جگہ ہے۔ امام ربانی مجد والف ٹانی رہے اللہ نے اپنے کمتو بات میں یہ بات کسی ہے کہ اکابر کی جگہ بردعا نمیں مقبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگیں ۔ سلطے کے بزرگوں کے فوضات کیسے برسیں گے! اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی! اللہ رب العزت کتے مہر بان ہوں فوضات کیسے برسیں گے! اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی! اللہ رب العزت کتے مہر بان ہوں کے! تو آج کی رات تو ہی کی اللہ تعالی کیسے آسان فرما

#### خطبات فقير 🔞 دي 🔞 🗘 🗘 د 🖟 🖎 کنا بول کو کيسے چيوزي

دیتے ہیں۔ ہمارے لئے بچنامشکل ہے۔ پروردگار کے لئے بچانا کوئی مشکل نہیں۔ بہت آسان ہے۔ وہ آسانی فرمادیں مے لتو ہم گناہوں سے بیخنے کی کمی بچی نیت کرلیں۔اللہ رب العزت ہمارے لئے اس کوآسان فرمادیں مے۔

# گناہوں ہے یاک دن گزاریں:

ہارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ خواجہ عبیداللہ احرار میں اللہ فرمایا کرتے تھے۔اگر میں پیری مریدی کرتا تو جہاں میں کسی پیرکوکوئی مرید ندماتا ۔ تمر مجھے اللہ نے سنت کے احیاء کے لئے پیدافر مایا۔ایک عجیب بات انہوں نے کبی بہت ہی عجیب بات۔ بات پڑھ کے دل میں مصند پڑھئی۔ کیا بات کہی۔ فرماتے ہیں۔جس مخص نے جو دن گناہوں کے بغیر مخزارا۔اییا بی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی مُلَاثِیم کی صحبت میں گزارا ہے۔نیت کر لیں میرےمولا زندگی کا کوئی دن ہماراہمی ایسا ہو۔مبح اٹھے کے روز بیزنیت کیا کریں میرے مولا۔میری زندگی کابیون ایبا بنا دے۔اس میں آپ کے سی تھم کی نافرمانی نہ کروں۔ كوشش كريں \_اللدرب العزت آسانياں فرماديں \_الله سے مائلكے توسيى \_ بيجوندامت كي أنسوي بهت كام كرنے والے بيں۔ ديكھتے ذراغور يجئے۔ بياجز بات كو كمل كرتا ہے۔آپ جاتے ہیں دوست کے دروازے پر پھر ہاتھ سے اس کے دروازے کو تفیقیاتے ہیں۔ بیآ پ نے دستک دی۔ جب دروازے یہدستک دی۔ تو وہ دوست دروازہ کھول دیتا ہے۔ایک طریقداور بھی ہے۔اللہ کی رحمت کے دروازے پدستک دینے کا۔وہ کیا ہے۔؟ کہ جب بندے کی آئھوں سے ندامت کے آنسوگرتے ہیں۔وہ تو زمین بے گرتے بے آواز ہیں۔لیکن ہر ہرآ نسواللہ کی رحمت کے دروازے پرتھی تھی کی آواز دے رہا ہوتا ہے۔ بیدستک ہورہی ہوتی ہے۔اللہ کی رحمت کے دروازے یر۔اس پرکسی نے عجیب مضمون کہا۔ میں نے پلکوں سے در یار پہدستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں

ایک تو ہوتا ہے ہاتھوں سے دستک دینا۔ بیندامت کے جوآنسو ہیں بیہ پلکوں سے دستک دینا۔ بیندامت کے جوآنسو ہیں بیہ پلکوں سے دستک دینا ہے۔ کہ بندہ جب رور ہا ہوتا ہے اس کو پچھ بھی پہتر نہیں ہوتا میں نے کیا ما نگنا ہے۔ یہ آؤ اک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ عاصی کو خدا یا دنہیں لوگ کہتے ہیں کہ عاصی کو خدا یا دنہیں

ہم گنہگار ہیں اللہ کے گنہگار بندے ہیں۔ گرمولا تیرا بنا تو چاہتے ہیں۔ ہم خوداپنے نفس کے ہاتھوں نگ ہیں۔ اے اللہ دنیا کا ہر کمزور قوی کا سہار اڈھونڈ تا ہے۔ مولا ہم کمزور ہیں۔ آپ قوی ہیں۔ آپ کا سہارا چاہتے ہیں۔ اے رمولا ہم کمزور ہیں۔ آپ قوی ہیں۔ آپ کا سہارا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ای امید پراپنے گھروں سے یہاں آئے۔ چل کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ ان اکا ہرکی محفل ہیں مقصد یہی تھا۔ میرے مولا کجتے منا تا چاہتے ہیں۔ اے اللہ گنا ہوں کی وجہ سے کجھے ناراض کر بیٹھے۔ آج منانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اے رب کریم مان جائے۔ آج ہماری جان گنا ہوں سے چھڑا دیجتے آسان فرما دیکھتے تا کہ ہمارا من پاک ہو جائے۔ آج ہماری جان گنا ہوں سے چھڑا دیجتے آسان فرما دیکھتے تا کہ ہمارا من پاک ہو جائے۔ اور ہمارے آنووں کی جگہ سے اے اللہ ہم اپنے پاک من کو لے کرواپس جا کیں۔ اللہ ہم اپنے پاک من کو لے کرواپس جا کیں۔ اللہ درب العزب ہمیں الی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور ہمارے آنووں کو قول فرمائے۔

موتی سمجھ کے شانِ کری نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے واقعال کے والحد دیا اللہ دیت العلمین الکوری العلمین

#### نطبات فقير@ هي (45) \ مي الأولان كا ثير

﴿ لَقَدْ مَنْ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِم رَسُولًا ﴾ (انشراح: ٢)

عشق قرآن کی تا ثیر

لاناون حضرت مولا ناپیرحافظ ذوالفقاراحمه نقشبندی مجددی م<sup>ظله</sup>م

# 

ہمیں ابھی پوری طرح قرآن کی عظمتوں سے واقفیت نہیں ہے۔الا ماشاء
اللہ۔اگر ہوتو اٹھتے بیٹھے ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ عجیب
کتاب ہے پچھلوگ قاری قرآن ہوتے ہیں پچھ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔
پچھ عالم قرآن ہوتے ہیں پچھ داعی قرآن ہوتے ہیں پچھ ناشرقرآن ہوتے
ہیں پچھ عالم قرآن ہوتے ہیں پچھ داعی قرآن ہوتے ہیں پچھ ناشرقرآن ہوتے
ہیں بچھ ناشرقرآن ہوتے ہیں کھ دایا قرآن ہوتے ہیں۔ جس کواس کی
مجت نصیب ہوگئی۔اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت کوسنوار دیا۔



(حضرت مولانا پیرهافظ ذوالفقاراحدنقشبندی مجددی مظلهم)

# عشق قرآن کی تا ثیر

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِةِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَقَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ طِ إِنَّه كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا 0 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْدُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِيّنَ ٥ وَاللّه عَلَى الْمُرْسَلِيّنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْرَ ٥٠

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

# قرآن عظیم الشان کی تا ثیر:

الله رب العزت كا پيغام انسانيت كے تام، ميكتاب هدايت بـ اس كودين كا مقصد كيا تھا۔

لِتُخْدِجَ النَّاسَ مِنَ الطُّلُمَاتِ إلَى النَّوْدِ تَعَالَ النَّالَ مِنَ الطُّلُمَاتِ إلَى النَّوْدِ تَعَالَ المَعِي تَرْجَمَهِ: تَاكُمَ بَالُوكُولُ وَانْدَهِرُولَ مِنْ النَّوْدُ كَالَ لا مَيْنَ

#### خطبات فقير@ هي المحالي الم

اے میرے پیارے حبیب کالٹیکم آپ انسانوں کو اندھیروں کی طرف سے نکال کر
روشنی کی طرف لا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید بھولے بھطے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ
دکھانے والی کتاب، گراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے کو ھدایت کے نور کی طرف
لانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوؤں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ آپ نے
لو ہے کا مقناطیس و یکھا ہوگا۔ جہاں بھی ہو وہ لو ہے کواپنی طرف کھینچتا ہے۔ بیقرآن مجید
فرقان حمیداللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقنالیس ہے۔ فرمایا

وَإِذَا قَرِىءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 0 ترجمہ: اور جب قرآن باک پڑھاجائے تواسے کان لگا کرسنوا ورخاموش رہو تاکہتم پررتم کیا جائے۔

جہاں قران پاک پڑھاجاتا ہے اللہ کی رحمتیں جھم جھم برتی ہیں یہ اللہ دب العزت کی رحمتیں جھم جھم برتی ہیں یہ اللہ دب انسانیت رحمتوں کو کھینچنے والا مغناطیس ہے۔ یہ کتاب انسانیت کے لئے دستور حیات ہے۔ انسانیت کے لئے منابطہ حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے منابطہ حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے یہ آب حیات ہے۔ یہ اللہ دب العزت کا کلام ہے۔ نہی گائی آئے نے ارشا وفر مایا کئے یہ آب حیات ہے۔ یہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ اللہ کا کہ کا کا کا کہ کا کا

ترجمہ: قران ہے برکت حاصل کرویہ اللّٰد کا کلام ہے

## عشق قرآن کی تا ثیر:

ہمیں ابھی پوری طرح اس کی عظمتوں سے واقفیت نہیں ہے۔الا ماشاءاللہ۔اگر ہو تو اٹھتے ہیٹھے ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ بجیب کتاب ہے پچھلوگ قاری قرآن ہوتے ہیں پچھ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ پچھ عالم قرآن ہوتے ہیں پچھ داعی قرآن

### خطبات فقير 🗨 🗫 🛇 (49) 🛇 حرودي 🚭 عشق قرآن کې تاثير

ترجمه: بيتك بم نے ايك عجيب وغريب قرآن ساہے

قرآن مجيدي بيتوجهي كانقصان:

آپ خورکریں آپ کے استاد کا بیٹا آپ کے گھر آئے اور آپ ایک مہینہ اس کو ملیں ہی نہ تو استاد آپ کو گلہ دے گا۔ بچہ بھی شکایت کرے گا۔ بیتو اللہ دب العزت کا کلام ہے اور ہمارے پاس مہمان ہے گئی دن گزرجاتے ہیں ہمیں قرآن مجید کو گھو لنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ ایک طالب علم بیعت ہوئے۔ بیس تو ان کو طالب علم بی کہوں گا۔ ان کو دورہ حدیث کئے ہوئے نو ۹ سال گزر بھی شخے حافظ قرآن شے گر خفلت کی زندگی ایسی کہ بیعت ہونے کے ہوئے تو مال کے بعد پہلی دفعہ میں نے رمضان میں قرآن مجید بیعت ہونے۔ ایسی بھی خفلت ہوتی ہے۔

#### الله تعالى كاقر آن سننا:

قرآن مجید کے ساتھ ہمیں سپاعشق نصیب ہوجائے یہ بردی قسمت کی بات ہے۔ اس
لئے صدیث پاک میں آتا ہے۔ جیسے گانے والی کوئی عورت گانا گاتی ہے لوگ بردی توجہ سے
سنتے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس
سے بھی زیادہ توجہ سے اس کا قرآن من رہے ہوتے ہیں ۔ فرشتے قرآن سنتے ہیں پڑھنے
کی ان کے اندراستعداد نہیں ہے۔ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ

#### خطبات نقیر @ حصی این کا نیر

رب العزت نے بیمقام عطا کیا کیونکہ وہ پیامبر تھے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ لِ كَرِيْمِ ٥ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ٥ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنِ٥

ترجمہ: بے شک بیقر آن ایک معزز رسول کالایا ہوا ہے جو بردا طاقتور ہے عرش کامالک کے نزد کی بردے رہے والا ہے اور وہاں کا سردارامانت دار ہے

ان کی شان کے بارے میں بیآ بت اتری وہ قرآن مجید پڑھ سکتے تھے۔اس لئے نی

ریم مُلَا لِیُرُوم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں سنتے تو ہیں مگر پڑھ نہیں

سکتے ۔اب اگر ایک آ دمی قرآن اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو کسی آ دمی کا قرآن سنے تو اس کو
زیادہ مزہ ملتا ہے۔ کیونکہ خود جواس نعمت کا حامل نہیں اس لئے اس کوزیادہ مزہ آتا ہے۔اس

لئے جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے فور آاس کے

گر دجمتے ہوجاتے ہیں۔ ہجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے۔

"فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے بالآخراس قاری کے لیوں پر اپنالب

"فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے بالآخراس قاری کے لیوں پر اپنالب

ر کھویتے ہیں''

دوسر مے لفظوں میں یوں کہیے کہ قاری کے لبول کا بوسہ لیتے ہیں۔

## عشق قرآن کی تا ثیر کا واقعہ:

امام عاصم کوفی عین اللہ جن کے انداز قرآت میں آج ہم تلاوت کرتے ہیں۔ان کے منہ سے بجیب خوشبو آتی تھی۔ شاگر دجیران کہ حضرت منہ میں الا پنجی رکھتے ہیں یا پھرخوشبو استعال کرتے ہیں۔ طلبہ یو چھتے ہیں حضرت ٹال دیتے ہیں۔ایک طالب علم جوخدمت بھی کرتا تھا وہ ایک مرتبہ اصرار کرنے لگا کہ حضرت بتا دیجئے ۔اب ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ مگر وہ بھی جمار ہا۔ اس نے حدکر دی اصرار کی تو فرمانے گئے ہیں تو منہ ہیں کوئی

خوشبونہیں رکھتا۔ حضرت خوشبوتو الی آتی ہے کہ الی خوشبونہیں سونگھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک رات مجھ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاصم تم سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوتو لاؤیمی تمہارے لیوں کو بوسہ دول ۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لیوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے لیوں سے خوشبوآ رہی ہے۔

## عشق قرآن کی تا ثیر کی برکات:

قرآن مجید کے ساتھ عشق کی حد تک انسان کی محبت ہو۔ جب محبت ہو تی ہے تو بندہ پھراس کے بارے میں سوچتا ہے اس کے ساتھ وقت کر ارنا چا ہتا ہے۔ ہی سوچتا ہے اس کے ساتھ وقت کر ارنا چا ہتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین جتنے بھی گزرے سب عاشق قرآن تھے۔ جو عاشق قرآن ہوگا وہ حافظ بھی بن جائے گا عالم بھی بن جائے گا۔ قاری بھی بن گا عالم بھی بن جائے گا اس لئے کہ اللہ کے قرآن کا عاشق جو بنا ہے۔ بہی حقیقی خوش نصیب ہے۔

اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے

## صحابه کرام کی قرآن سے محبت:

صحابر کرام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خوبی بیہ بھی تھی کہ سب عاشق قرآن تھے چنانچہ جب قرآن پاک سنتے تھے تو تڑ ہے تھے۔ سنے اللہ رب العزت کوائی دے رہے ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُو المَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا

عَرَفُوامِنَ الْحَقِّ

ترجمہ: جب اس چیز کو سنتے ہیں جورسول پر اتری ٹو ان کی آئکھوں کو دیکھےگا

کرآ نسوں ہے بہتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق پیچان لیا ہے

کون روتا ہے قرآن من کرجس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ جس کو عشق ہوتا ہے۔

اس کی آئکھوں سے آنسو نکلتے ہیں قابونہیں رکھ سکتا اپنے آپ کو صحابہ کی اللہ نے یہ نو بی
قرآن میں بیان کردی ہے۔

مسكول كاحل اورمحبت قرآن:

واقعی پیرا کرے۔ اس ایک کتاب کی محبت سے اللہ رب العزت ونیا اور آخرت ماتھ بندہ اس کے ماتھ بندہ اس کے ماتھ بندہ اس کے موجت سے اللہ رب العزت ونیا اور آخرت دونوں کوسنوار سکتے ہیں۔ یقین ہونا ضروری ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے عاملوں کے پاس بھا محتے چھرتے ہیں۔ فلاس نے کاروبار بند کروادیا۔ فلال کی نظرالگ گئ۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن ہو یہ نیخہ شفاء موجود ہواس کوکس عامل کے چیچے بھا گئے کی ضرورت نہیں ہے آگر کم از کم ایک بارہ توروز پڑھتار ہے۔

تا ثيرقر آن اورغموں كاعلاج:

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مِنْوَمِنَيْنَ O

ترجمہ: اورمسلمانوں کے دلوں کو تھنڈا کرے۔

وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ٥

تربمه: اورجب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی جھے شفاء دیتا ہے۔ وَشِفَاءُ لِمَا فِی الصَّدُورِ وَهُدًی وَّرَحْمَةٌ الِلْمُومِنِینَ O

#### خطبات فقير 🚳 🗫 🛇 ﴿ 53 ﴾ ﴿ 53 ﴾ خطبات فقير 🔞 وقت قرآن کي تاثير

ترجمہ: اور دلوں کے روگ کی شفاء تمھارے پاس آئی ہے اور ایما تداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

یہ نسخہ شفاء ہے اور ہم لوگ عاملوں کے پیچھے بھا گتے پھرتے ہیں۔اللہ کے بندو! قرآن سے محبت کیجئے آپ کوآب حیات کھر ہیں ال جائے گی۔ ہر مصیبت کا علاج آپ کو قرآن میں ال جائے گا۔ پریشانی اور تم کیما! یہ قرآن تم زدوں کو تملی دینے کے لئے بھیجا کیا ہے سمجھے سمجھے!

# تا څيرقر آن اور دلول کي سلي :

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب کفار الزام نگاتے تنے باتیں بناتے تنے تو اللہ رب العزت کے مجوب کا دل دکھی ہوتا تھا۔اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے او پرقر آن کو آہتہ آہتہ نازل فرماتے ہیں کیوں!

ذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُوءَ ادكَ ط

ترجمہ:اس قرآن کے ساتھ ہم آپ کے ول کومضبوط کرتے ہیں۔

اللہ کے محبوب کا اللہ کے حبوب کا اللہ اسے سلی مائی تھی یہ برکت ہے قرآن پاک کی۔ آج کوئی بھی غم زوہ اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے دل کو تسلی دے گا۔ کیا ہم تسلی پاتے ہیں قرآن سے؟ ہم کوغم کے وقت کیا یاد آتا ہے؟ ہم شکوے کی با تیس کرتے ہیں آگر قرآن مجید کے ساتھ محابہ جیسی محبت ہوتی صحابہ جیساانس ہوتا تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی شہوتی ۔ شہوتی ۔ شہوتی ۔

### تا خیرقر آن اورخطرناک بیار بول سے شفاء:

ہمیں تنہائی میں بیٹھ کرا ہے لئے قرآن کو پڑھنا سب سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ایک سچا

واقعہ ہے جو سندھ میں پیش آیا۔ بعض ایسے گھرانے ہیں بعض ایسے شہر ہیں جس میں ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہے تو ایک ہندوگھرانہ تھا اوروہ ہندوازم میں بہت کی تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی سکول میں پڑھی تھی اس کے سکول میں ایک اورائر کی جو اس کی گلی میں رہنے والی مسلمان تھی وہ بھی پڑھی تھی تو سکول سے دونوں بچیوں کا آپس میں پیار اور حبت ہو گیا۔ چھوٹی بچیاں تھیں جب گھر کا ہوم ورک کرتی تو بوچھنے بیلی کے میں پیار اور حبت ہو گیا۔ چھوٹی بچیاں تھیں جب گھر کا ہوم ورک کرتی اور پڑھتی ۔ مسلمان پاس چلی جاتی اور ان کو بڑھتی ۔ مسلمان نہیں کی والدہ عالمہ بھی تھی اور وہ اردو اسلامیات اور چغرافیہ بھی جانتی اور ان کو بڑھا بھی دیتی۔ ہندولوگ بڑے مطمئن تھے کہ ہماری بچی اچھے لوگوں کے گھر جاتی ہورات کو بڑھا بھی ضائع نہیں ہوتا۔

اب الله کی شان دیکھتے ہے عالمہ شام کو گھر میں بچوں کو ناظرہ قرآن مجیہ بھی پڑھاتی تھی۔ تواس نے اپنی بگی کو بھی قرآن پڑھانا شروع کردیا۔ ہندو بگی جب ان کے گھر جائی توابی دوست کو پیٹی الف زیرآ اور ب زیر باپڑھتی دیکھتی تو ساتھ وہ بھی شتی لوجی "س نے قاعدہ بھی ختم کردیا۔ تو مسلمان بگی نے قرآن پاک شروع کردیا۔ یہ کہنے گئی کہ میں بھی پڑھنا چا بتی ہوں۔ تواس بگی نے مال کو بتایا مال اس کو بھیانے گئی کہ پہلے تم نے ایک چھوٹا سافقرہ جس کو کلمہ کہتے ہیں پڑھ لو بار سے گھر ہیں بھی بتانے کی سافقرہ جس کو کلمہ کہتے ہیں پڑھ لو پھر قرآن بھی پڑھ لینا۔ پھرا پے گھر ہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس ہندو بگی نے کلمہ پڑھ لیا اورا پئی کلاس فیلو کے ساتھ ل کرقرآن پڑھ تا شروع کردیا۔ اب بوی شروع کردیا۔ اور پئی کلاس فیلو کے ساتھ ل کرقرآن پڑھ تا ہوتی گئی ادھراس کے گھرآنا جانا کھرت سے تھا۔ اب مسلمان بگی کی مال نے اس کو دین کو بارے میں بتانا شروع کیا۔ یہ وہاں جاتی تو جھپ کے نماز بھی پڑھ لیتی گھر گھر والوں کے سامنے ہندو بن کر رہتی۔ اللہ کی شان دیکھئے عراتی ہوگئی کہ شادی کا وقت آگیا۔ ایک

. دن بدروتی ہوئی آئی اور اپنی میلی کی والدہ کو بتایا کہ میرے ماں باپ نے ایک ہندولڑ کے کے ساتھ شادی کا پروگرام بنالیا ہے۔اوروہ ہندو بندہ انتابکا ہندو ہے کہ اگر کوئی ہندوؤں میں سے مسلمان بننے کی کوشش کرے بیاس کوئل کر دیتا ہے۔ اتنا سخت ہے اور میں اس کی بیوی بنول گی ۔استانی نے کہا کہ تہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں تم جاؤ فارغ وفت میں قرآن پڑھنا۔اللہ تمہاری مددکرےگا۔اس نے کہا کہ قرآن تو میرے یا سنہیں ہوگا۔اس نے کہا کہ قرآن پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب شادی میں ایک دن رہ کمیا تو مسلمان بچی کی والدہ نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کے تمہاری بچی کی شادی ہے اور بیہ میری پکی کی کلاس فیلواور دوست بھی ہے۔ میں اس کو پچھ حد میتخفہ بیجوں گی۔ چنانچہ اس نے ایک طشتری لی اس میں قرآن مجیدر کھا اور اس کے اوپر خوبصورت کپڑے ان سلے اور سلے رکھ دینے اس کی پیکنگ اتن خوبصورت کروائی کہ بندے کا دل کرتا تھا۔ کہ اس کو کھولنے کے بجائے ایسے ہی اس کور کھ دیں۔ ڈیکوریشن پیس کی ماننداس کو بجوا دیا۔ مال نے جب دیکھا کہا تناخوبصورت تخفہ۔اور کہامیری بیٹی اس کو لے جاؤ اورسسرال میں جا کر اسے کھولنا۔ ہندولڑ کی اس کوساتھ لے گئی اوراس نے جا کروہ قرآن مجید کہیں چھپادیا۔ اب دن میں خاوند دفتر چلا جاتا اور پیرکنڈی لگا کہ اللہ کا قرآن پڑھتی کہ بیریمرا آخری سہاراہے میری امیدیں میری خواہشیں سب اس کے ساتھ ہیں۔قرآن پڑھی تھی اللہ ہے مدد مانکتی تھی سمجھ ہیں آتی تھی کہوہ کیسے ماحول سے نکل سکے گی۔

چنانچہ کچھ سال شادی کے گزر مجے۔ ایک دن اس کا خاد ند آیا اور کہنے رگا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں آج میری طبیعت برابر نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ آرام کریں میں آپ کو چائے بنا کردیتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے کزوری محسوس ہور ہی ہے۔ اس نے کہا کہ چائے بنا کردیتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے کزوری محسوس ہور ہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں ڈاکٹر کو چیک کروالیس جب اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ

کوآخری ورجہ کا کینمرہوگیا ہے اور ایک مہینہ کے اندرآپ اس دنیا سے رخصت ہوجائیں سے ۔ بیاری اس حد تک پھیل پچل ہے۔ لاعلاج بیاری ہے۔ بیگر والپ آیا پر بیٹان تھا گھر کو دیکھے روئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا۔ تو کو دیکھے روئے بیوی نے وجہ پوچھا کیا ہوا۔ تو کہا اب تو میں مرجاؤں گاتم ہے بچھڑ جاؤں گا۔ بیوی نے وجہ پوچھی ۔ اس نے بتایا کہ میں کہا اب تو میں مرجاؤں گاتم نے لاعلاج قرار دیدیا۔ چنانچہ کافی ویر روتا رہا اور بیوی بھی کینر کا مریض ہوں۔ ڈاکٹر نے لاعلاج قرار دیدیا۔ چنانچہ کافی ویر روتا رہا اور بیوی بھی روتی رہی ۔ بیس آپ کو استعمال کروا موتی ہوں۔ گرشرط یہ ہے کہ اگر آپ تندرست ہو گئے تو جو میرا مطالبہ ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔

اس لاکی نے اچھی طرح فاوند سے سلیاں لیس جوہندوؤں کا طریقہ تھا۔

کہا سے چھے ہو نہیں سکتے سب کام کروا گئے ۔اب بیروز پینے کیلئے پانی و بتی اور کہتی

کہا کہا گیا ہیں دن آپ نے پینا ہے۔ فاوند فی لیتا اور کہتا کہ اس میں کون می دوا ہے۔ کہتی

ہے کہ اس میں شفاء ہے فی لو۔ اکمالیس ون کے بعد جب اس نے چیک کروایا تو ڈاکٹر
نے کہا کہ آپ کو کینسر کی بیماری لگتا ہے کہ بھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بالکل صحت مندہوں سے بھی

نے کہا کہ آپ کو طاقت ور محسوں کرتے active محسوں کرتے گھروالیں آیا اور کہا کہ

تہبار ہے والی دوائی تو بڑی کام آئی میں بالکل ٹھیک ہوگیا ہوں۔ بیوی نے کہا اب آپ اپنا

وعدہ پورا کریں جورام کے نام ہوا تھا ہو چھا کون ساوعدہ ۔ کہا وہی وعدہ جو میں نے آپ

سے کیا کہ آپ پورا کرویں کے۔ اس نے کہا ہاں تم جو پھھ کہوگی میں تم کو لے کردوں گا۔ اس

نے کہا نہیں! میر امطال یہ یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھواور مسلمان بن جاؤ کہنے لگا ہیں! ہم ہندو ہیں

ہندو گھرانے میں آئی کھولی باپ واوا ہندو ہم کلمہ کیے پڑھایں۔ اس نے کہا کہ ہیں جو شفا

اب الری نے ساری تفصیل بتائی کہ کیے اس نے قرآن پڑھا کیے اس نے اسلام قبول کیا کیے وہ چھپ کر نمازیں پڑھتی تھی اوراس نے کہا کہ جب تم وفتر چلے جاتے تھ تو میری استانی نے جھے بتایا کہ سورۃ الم نشرح ، یہ پڑھ کراور آیات شفاء پڑھ کر چندون آپ موت کے سواہر بیاری ہیں شفاء ہے۔ کہنے گئی ہیں نے وہ آیت شفاء پڑھ کر چندون آپ کو پلائی ہیں ویکھیں اللہ نے آپ کوئی زندگی دے دی ۔ چنانچہ اس لاکے نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو بقیہ زندگی اسلام قبول کرلیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو بقیہ زندگی اسلام کیول کرلیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو بقیہ زندگی اسلام ہوتو دیکھیں کیے برکتیں آئیں گی۔ قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کر لیجئے ۔ صحابہ تو بچی موتو دیکھیں کیے برکتیں آئیں گی۔ قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کر لیجئے ۔ صحابہ تو بی محبت تھی قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کر لیجئے ۔ صحابہ تو بھی شر تھوڑ ہے ہے۔ ۔ وہنت تھ وڑان مجید کے ساتھ محبت پیدا کر ایک ہے ۔ ۔ محبت تھی قرآن مجید کے ساتھ دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے دشت تھی دوڑا دیے گھوڑ ہے ہم نے

صحابه كرام كامحبت عصقر آن بردهنا:

ابن کعب رضی الله عنه بیشے ہوئے ہیں نی ماللیکا آخریف لاتے ہیں فرماتے ہیں ابن کعب قرآن پڑھو۔ جیران ہو مجے اے اللہ کے نبی ماللیکی آخر آن آپ پر نازل ہوا میں آپ کعب قرآن پڑھو۔ جیران ہو مجے اے اللہ کے نبی ماللیکی آخر آن آپ پر نازل ہوا میں آپ کے سامنے قرآن کی حلاوت کروں! تو نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، مورد وَ قُ الْبَیْنَهُ بِرُهو۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَاتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ 0

ترجمہ: الل كتاب ميں سے كافر اور مشرك لوگ باز آنے والے نہيں تھے

#### خطبات فقير @ وهي ان كا ثير

يبال تك كدان كه ياس كلى دليل آ ئـــــ

اے اللہ کے بی طائلہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں! نی طائلہ انے جواب دیا اس جواب سے کعب کواندازہ ہوگیا کہ شاید اللہ رب العزت نے آپ طائلہ کو کھم دیا ہے۔
آگے سے بوچھتے ہیں اے اللہ کے بی طائلہ کا اللہ مسمانی کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کرکہا کہ ابن کعب سے کہوکہ قرآن پڑھے۔ نی طائلہ آنے ارشاد فرمایا۔ ہاں اللہ نے تیم اللہ کا میر سے حبیب طائلہ آپ تیم انام لے کرفرمایا کہ ابن کعب سے کہوکہ قرآن پڑھے۔ اے میر سے حبیب طائلہ آپ ہی سنوں گا۔ کتنی محبت سے وہ پڑھتے تھے کہ جن سے قرآن پڑھنے کی فرمائش عرش سے آیا کرتی ہیں۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی گھر پر قرآن پڑھ رہے ہیں آسان سے فرشے آگے قرآن سننے کے لئے ۔ وہ ان کوستاروں کی طرح نظر آتے تھے۔ پھر صبح ہوئی نبی ماللیکم نے بتایا کہ اگرتم قرآن پڑھے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آتا ہوا دیکھے لیتے ۔ اس لئے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسان والوں کے لئے آسان پر جاتا ہے وہ آسان والوں کے لئے آسان پر ساطرح زمین والوں کے لئے آسان پر ستارے چک رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ہم بھی بچی محبت بیدا کرلیں ۔ ستارے چک رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ہم بھی بچی محبت بیدا کرلیں ۔ ہمیں بھی ہے کہ دیا کرلیں ۔

قرآن کےمقاصد:

﴿ الله ..... بندول كوبدايت كالمدل جائة بس في روز كل باردعا كرتے بيں۔ إله يوناً الصّراطَ الْمُسْتَقِيدُهُ

ترجمه: (ایالله) جمین سیدهاراسته ویکها

## خطبات نقیر 🔞 🖘 🛇 ﴿ 59 ﴾ ﴿ 59 ﴾ خطبات نقیر 🔞 ﴿ 59 ﴾ خطبات نقیر 🍪 ﴿ 59 ﴾ خطبات نقیر 🕳 🔻

﴿۲﴾..... دوسرا مقصدغمز دول کوتسلی مل جائے اور کرے ہوؤں کو کھڑا ہونے کی دعااور دوامل جائے۔

سلی سیسی جود نیامل گراپژاہوتا ہے۔مصیبتوں میں پریشانیوں میں بیقر آن ان کو کھڑا کھڑا کرنے کانسخہ ہے۔ بیقر آن مجید بھیجا بی اس لئے گیا ہے کہ اس کی محبت انسان کو کھڑا کردیتی ہے۔

# زندگی میں قرآن کی تا خیر کا طریقه کار:

ایک واقعہ سنا کر بات کمل کرتا ہوں ایک دیماتی لاکا تھا۔ اس کوراسے ہیں ایک کارتوس پڑا ہوا نظر آیا اس نے بھی کارتوس دیکھا نہیں تھا۔ جیب ہیں رکھایا آگے جاکر پوچھا کی بیزی عمر کے بندے ہے کہ سیکیا ہے؟ اس نے کہا اواللہ کے بندے ایہ بوی خطرناک چیز ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ شیرکولگ جائے تو شیرکو ماردے اور ہاتھی کولگ جائے تو شیرکو ماردے اور ہاتھی کولگ جائے تو ہاتھی کو ماردے اور ہاتھی جیب کولگ جائے تو ہاتھی کو ماردے سیبردی خطرناک چیز ہے۔ اس نے بیکارتوس اپنی جیب شیں رکھایا۔ اللہ کی شان وہ نو جوان ایک وفعہ آرہا تھا ایک کے کا بچہاس نو جوان کے بیچھے پڑھیں رکھایا۔ اللہ کی شان وہ نو جوان ایک وفعہ آرہا تھا ایک کے کا بچہاس نو جوان کے بیچھے پڑھیں اس کو خیال آیا کہ جمرے ہاس تو بودی کارآ کہ چیز ہے۔ اس کو جیب سے نکالا اور کے کو شمن اس کو خیال آیا کہ جمرے ہاس تو بودی کارآ کہ چیز ہے۔ اس کو جیب سے نکالا اور کے کو مارا ۔ کے نے مرنا تو کیا تھا اور الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ بیہ بے چارامشکل سے جان بچا کرآیا مارا۔ کے نے مرنا تو کیا تھا اور کہا کہ آپ نے تو جھے misguide کیا۔ کیوں بھائی؟

آپ نے تو بیر کہا تھا کہ اتی خطرناک چیز ہے کہ شیر کو ماردے ہاتھی کو ماردے ،اس نے تو کتے کے بچے کو بھی نہیں مارا۔وہ انکل ہننے نگا اور کہا کہتم اس کو سمجھے ہی نہیں اس کارتوس کے اندر طاقت ہے تگر طاقت کو ظاہر کرنے کا طریقہ کار ہے۔اس نے کہا کہ طریقہ کارکیا ہے؟ کہا کہ ایک بندوق ہوتی ہے جب اس کارتوس کواس کے اندر ڈال
دیتے ہیں تو پھراس کارتوس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ پھراس کے سامنے شیر کی بجائے دو
شیر ہوں تو بھی بیکارتوس ان دونوں کے پر فیچے اڑا دے۔ بالکل اس طرح مثال قرآن کی
ہے۔ جس طرح کارتوس کے طریقہ استعال سے طاقت ظاہر ہوتی ہے اور بیقر آن عظیم
الشان اللہ کی طاقت کا کارتوس ہے لیکن اس کی طاقت کے ظاہر ہونے کا طریقہ کارہے۔
بیجو چھوفٹ کا جسم ہے اس کے اندرا گرقر آن کی طاقت کو بھر دیں تو اللہ تعالی اس چھفٹ
سیجو چھوفٹ کا جسم ہے اس کے اندرا گرقر آن کی طاقت کو بھر دیں تو اللہ تعالی اس چھفٹ
سیجو میں کو سرسے لے کریاؤں تک سرایا قرآن بنادیں گے۔

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ تمومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

پھرہم رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کراگر اللہ سے دعا مائٹیں تو قرآن کی طاقت ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالی پھر دنیا کا نقشہ بدل کرر کھ دیتے ہیں۔ صحابہ تھوڑے سے تنصے اللہ نے عزتمیں دیں۔

كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرُوكَام بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ رَجم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرُوكَام بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ رَجم مِن الله تعالى كَعَم عالب بوكى ترجم الله تعالى كَعَم عالب بوكى عادرالله تعالى مركر في والول كيماته ب-

کتنی مرتبہ ایہا ہوا کہ اللہ نے ایک تھوڑی جماعت کو ایک کثیر جماعت پرغالب کردیا کتنی باراہیا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروادئے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سے میں میں میں میں میں میں میں اور اس

زندگی میں عشق قرآن سے تا خیر قرآن پیدا ہوتی ہے:

آج ہم قرآن مجید کے ساتھ عشق ومحبت کا وہ تعلق پیدا کریں۔آج سے پہلے قرآن کی تلاوت میں جتنی سستی اورغفلت ہوئی اس سے سچی تو بہ کریں اس کے بعداس کو پڑھیں

### خطبات نقير 😡 🗫 🛇 (61) 🛇 🕬 🗫 مثق قرآن کا ثير

سمجھیں اور زندگی میں عمل کریں کامیابیاں آ کیے قدم چومیں گی۔اللہ دنیا میں عز تنیں دیں کے۔اور آخرت میں بھی عز تنیں دیں گے۔جس طرح اللہ کے نبی ملاقی آئی آئی قیامت کے دن شفاعت فرما کیں گے۔حدیث یاک کامغہوم ہے۔

الله کا قرآن بھی شفاعت کرےگا۔اوراپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔اللہ فرمائیں کے اومیرے پڑھنے والے بندے پڑھ قرآن اور جنت میں داخل ہو با۔ توایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بڑھے گا۔ جہان اللہ کا قرآن کمل ہوگا وہیں جنت میں تیرا مقام ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تجی محبت عطافہ مادے۔

وَاخِرُ دُعُواناً آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

مردفدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود اک سیل ہے سیل کر لیتاہے تھام عشق کی تقویم ہیں عصر رواں کے سوا اورزمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام! عشق دم جرئیل، عشق دل مصطفیٰ مُلِیّلِیْمُ اللہٰ عشق دل مصطفیٰ مُلِیّلِیُمُ اللہٰ عشق خدا کا کلام! عشق خدا کا کلام! عشق خدا کا کلام! عشق ندا کا کلام! عشق سے نور حیات عشق سے نارِحیات عشق سے نارِحیات عشق سے نارِحیات

علامات قيامت

لالاهلان حضرت مولا نا پیرحافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مرظلهم

## اقتياس



بہت ساری رواجوں میں قرب قیامت کی الی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ آئ ہم ان کواپی آئکھوں سے پوراہوتا ہواد کھورہے ہیں۔

مثال کے طور پرایک وعظ میں نبی کا گھی نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مرمہ کے پیٹ کو چیر کرراستے بنا دیے جا کیں اور وہ عمارتیں پہاڑوں سے بھی او چی ہو جا کیں پھرتم قیامت کا انتظار کرنا۔ چنا نچہ جولوگ تج وعمرہ کے سفر کرتے ہیں وہ لوگ و کیم میں کہ پہاڑوں کو چیر کران کے اندر Tunnels سرتگیں بنا دی گئیں ہیں۔ بول محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کو چیر کر بیراستے بنا دی گئیں ہیں۔ بول محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنمآ ہوا اپنی آئکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اس زمانہ میں الی نشانیوں کا بندے کے دہن میں تصور بھی نہیں آسکنا تھا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر سے راستے بنا دیتے کے دہن میں تصور بھی نہیں آسکنا تھا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر سے راستے بنا

(حضرت مولاتا پیرهافظ ذوالفقاراح نقشبندی مجددی مظلهم)

## علامات قيامت

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ الشَّهُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى اِتْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَ صَلَم عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ فَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَمْدُ لِلهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَالَمِينَ وَ الْعَلْمَ فَي الْعَلْمِينَ وَ الْعَلْمَ لِي الْعِلْمِينَ وَالْعَمْدُ لِللهِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَا الْعَلْمِينَ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ السَّاعَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِي الْعِلْمِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِي الْعَلْمِ لَهُ الْعَلْمُ وَالْعَالِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلَّمُ

# قيامت كى نشانى:

حضرت الى سعيد خدرى رضى الله عنه فرمات بي كه ايك دفعه نبى مُلَافِيَّا في عصر ك بعد خطبه ديا اوراس خطبه كه اندر قيامت ميں جتنے بھى پيش آنے والے واقعات تھے بشانیاں تھيں وہ سب بتلا كيں كوئى ايك چيز بھى نہيں چھوڑى ۔ جس نے يادكيااس نے يادكر ليا اور جو بھول كيا اس نے بعلا ديا ان نشانيوں ميں سے ايك نشانی بي بھى ہے كہ نبى عليه الصلو ة والسلام نے ارشاد فرمايا

ر بعد بعب من میر بیوس میں مربر ہے۔ اور اللہ سے حمل موسید پہلوں کا اس میں جانشین بنایا ہے اور و کیلھتے ہیں کہتم کس طرح عمل کرتے

## قيامت كي آنگھوں ديھي نشانياں:

بہت ساری روایتوں میں قرب قیامت کی ایسی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ آج ہم ان کواپنی آئکھوں سے بوراہو تا ہواد کیھر ہے ہیں۔

مثال کے طور پرایک وعظ میں نی کا گیائی نے ارشاد فر مایا کہ جب مکہ مرمہ کے پیٹ کو چیر کرراستے بنادیے جا کمیں اورہ عمارتیں پہاڑوں سے بھی اون فی ہوجا کمیں پھرتم قیامت کا انتظار کرنا۔ چنا نچہ جولوگ جج وعمرہ کے سفر کرتے ہیں وہ لوگ د کیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر Tunnels سرتمیں بنا دی گئیں ہیں۔ پول محسوس ہوتا ہے جیسے کر ان کے اندر چیزاروں سال پہاڑوں کو چیر کر بیراستے بنادئے گئے۔ پول محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنما ہواا پی آنکھوں سے د کھے رہی ہے۔ حالانکہ اس زمانہ میں الی نشانیوں کا بندے کے ذہن میں تصور بھی نہیں آسکی تھا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر سے راستے بنادیے جا کمیں گے۔

نبى عليه الصلوة والسلام نے ارشا وفر مايا!

'' جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیئے جاکیں اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابراونچی ہوجا کیں''

الله اکبر! آپ جاکردیکھیں حرم کے قریب جو ہوٹل ہے ہوئے ہیں وہ قریب کے پہاڑوں سے بھی زیادہ او نچے ہے ہوئے ہیں۔ جس زمانہ ہیں ایک منزلہ ممارت ہوتی تھی شاید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بنا تا ہو۔ مشینری نہیں تھی نیکنالو بی نہیں تھی۔ اس زمانہ میں ساید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بنا تا ہو۔ مشینری نہیں تھی ۔ یہ نقط گمان وخیال کی بات نہیں سے کہدویتا کہ پہاڑوں سے او نچی عمارتیں بنائی جا کیں گی۔ یہ نقط گمان وخیال کی بات نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وئے مشیم کی بات ہے۔ آج ان نشانیوں کو ہم آتھوں سے دیکھوں سے دیکھوں میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوق والسلام بیٹھے ہو۔ یک

تے کہ زور کی آندھی آئی۔ حضرت عرفے جاکرامہات المومنین سے پوچھا کہ ہیں قیامت تو نہیں آئی۔ نو نہی کا گھانا پینا انہیں آئی۔ نو نہی کا گھانا پینا انہیں آئی۔ نو دونشا نیاں بتا کیں۔ ایک تو دونشا نیاں بتا کیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اہل عراق پر جب تک کھانا پینا بند نہیں کر دیا جائے گا۔ آپ نے پچھلے آٹھ دس سال میں کیا دیکھا کہ عراق پر ایک پابندیاں آئیں کہ جھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات بیاروں کو دوا بھی نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات بیاروں کو دوا بھی نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کو دور کی بات بیاروں کو دوا بھی نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کی اس کے جو کو کہ بھی ہمت نہ بھوکوں کو کھانا کھلانکیں اور بیاروں کو دوا پہنچا سکیں۔

اوردوسری بات که عرب کی سرز مین سرسزنہیں ہوئی۔ایک زمانہ تھا کہ عرب کا زیادہ تر علاقہ خشک تھا پہاڑوں پر مشتل تھا سبزہ نہیں تھا۔اب تو ماشا اللہ وہاں پر ذرع ،انقلاب آرہا ہے اور پچھ عرصہ سے سعودی عرب گندم کے معاطم میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ بلکہ پچھلے دو تبین سالوں سے اس نے پاکستان اور قریب کے ملکوں میں بطور امداد گندم روانہ کی ۔اس فتم کی بہت می نشانیاں کتابوں میں ملتی ہیں۔

# قیامت کی اردگر دنظر آنے والی نشانیاں

چنانچه چندنشانیان مختصر یا دکرلیں۔

# ا..... برے لوگ حکمران بن جائیں گے:

فرمایا کہ جب معاشرے کے سب سے برے لوگ حاکم بن جا ئیں گے اور آج دیکھیں جس کومبری ملی ہوئی ہے دنیا کے اندروہ شریف انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا کیالڑائی جھگڑے مصیبتیں ہیں جن میں ممبر پڑے ہوئے ہیں۔جوزیادہ اپنی طاقت دکھا سکتا ہے وہی ممبر بنتا ہے۔

## ٢ .....د يباتي كوهيال بنائيس كے:

جب دیباتی لوگ شہروں میں آگر بری بری کوشیاں بنا کیں گے۔ آج ہم دیکھیں تو کسی کے۔ آج ہم دیکھیں تو کسی کے پاس آخر مربع زمین ہے اور شہروں میں آگر اس دس مربع زمین ہے اور شہروں میں آگر انہوں نے کوشیاں بنالیں۔ نشانیاں پوری ہور ہی ہیں۔

### ٣....اما نت كوغنيمت كامال سمجما جائے گا:

جب اہانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھ لیس ۔ آج ہیپ کسی کوکوئی چیز اہانت رکھوا کیں تین چارسال کے بعد کے گا کہ یہ میرا مال ہے۔ آج آپ کسی کے پاس امانت رکھوا کیں وہ خیانت کر ہے گا۔ امانت کوغنیمت کا مال سمجھیں مے۔ حالت تو یہ ہے کہ گئے کی فرانی ہوتی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرانی جارہی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور بیدل میں خیال نہیں آتا کہ یہ چوری ہے اور سینہ زوری ہے اور کئے تھیجے کر خوش ہور ہے ہیں۔

# ٨ ..... دوسرول كے شرسے بيخے كے لئے عزت كى جائے گى:

جب دوسروں کے شرہے نیچنے کے لئے ان کی عزت کریں گے۔ آج شاید ہی
کوئی کسی کی عزت ول سے کرتا ہو۔ آج عزت ہور ہی ہے ظاہر داری کے طور پرشر سے
نیچنے کے لئے ۔ حق بات نہیں کہہ سکتے۔ شرسے نیچنے کے لئے دوسروں کا اکرام کرتے
ہیں۔

# ۵.... جب پہلے لوگوں پرلعنت کی جائے گی:

جب لوگ اینے سے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں ہے۔ان کو برا کہیں ہے۔آج آپ

#### خطبات نقير @ ﴿ ﴿ 69 ﴿ ﴿ 69 ﴾ علامات تياست

و کھے سکتے ہیں کہلوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں پر تیمرا کرتے ہیں اور زرانہیں شریاتے کہوہ کیا کردہے ہیں۔

# ٢ ..... جب بيوى كومال برتر جيح دي جائے گي:

جب مال کی بجائے بیوی کی فرما نبرداری کی جانے گئے گی۔ شریعت نے تو کہا کہ مال کی بات مانوآج مال کوچھوڑ کر بیوی کی بات کوآ مےرکھا جاتا ہے۔

# ك ..... جب دوست كوباب برتر جيح دي جائے گى:

جب باپ کی بجائے دوست کی بات مانی جانے گئے گی۔ آج وہ وفت آچکا کہ آج کا بچہا پنے باپ سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ دوست کو اپنا بجن سمجھتا ہے حالا نکہ وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ نا تجربہ کاربھی ہوتا ہے اس کو اپنا یار سمجھتا ہے۔ اس سے مشورہ لے گا اور اپنے نیک اور دین دار باپ کو اپنا دشمن سمجھے گا۔

# ٨ ..... جب بيني مال كوظكم د \_ گ:

جب ماں اپنی مالکہ کوجنم دے۔ لیعنی بیٹی اپنی ماں کو تھم دے اور بین ٹانی بھی آپ پی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں ایک صاحبہ کی حکومت تھی تو ماں غریب تھی اور بیٹی بردی حاکمہ تھی۔ بیٹی اپنی ماں پر حاکمہ تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا۔

## ٩ ..... جب علماء اپنا ثانی نه جھوڑیں گے:

جب علماء اپنا ٹانی نہ چھوڑیں لیعنی ایسے جیسے اگر کوئی عالم اس دنیا ہے جائے اس جیسا کوئی دوسرانظرند آئے۔ یا اینے جیسانہ چھوڑے۔

#### خطبات فقير @ ﴿ 70 ﴾ ﴿ 70 ﴾ علامات تيامت

### • ا..... جب زكوة كوتاوان مجها جانے لگے

جب لوگ زکوۃ کوتاوان سیجھنے گئیں۔زکوۃ میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کاحق مقرر کیا۔ گمرامیروں کوزکوۃ ہو جھ نظرآتی ہے۔

# اا..... جب عرياني اور فحاشي عام ہوجائے گی:

جب عریانی فخاشی اور موسیقی عام ہوجائے۔ اور اس بات کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس ٹی وی کی وباہے اور Internet کے جال سے کیونکہ ان میں اکثر عریانی اور فحاشی کی چزیں ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ عاجز Internet کو Enternet کہتا ہے۔ یعنیٰ اور فحاشی کی چزیں ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ عاجز Enter to net کہتا ہے۔ یعنیٰ اصل کے بوڑھے بھی کہتا ہے۔ یعنیٰ اسل کے بوڑھے بھی اسل کے بوڑھے بھی موا ایک اسلامی ہوا ایک کرے میں ماں انٹرنیٹ پر بیٹھی ہے اور دوسرے کرے میں بیٹا انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے۔ ورنوں آپس میں بیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور اخیر میں جاکر پہنہ چاتا ہے کہ وہ مال اور بیٹا تنے۔ اور بیٹا تنے۔

# ١٢..... جب مركام كے ساتھ مغنيه كانا گائے گى:

جب ہرکام کے قریب مغنیہ گانے لگ جا کیں۔ ہم سوچتے تھے کہ ٹیپ ریکارڈرنے یہ کی پوری کر دی گرنہیں آج تو مصیبت ہی اور ہے۔ آپ نے اپنے برنس کیلئے کام کے لئے ٹیلی فون رکھا ہے۔ آھنٹی بجاؤ آ سے سے آپ کوگانے کی آواز آئے گا۔ آج جو نئے سیٹ رکھے ہیں ان میں ویسے ہی ٹی وی گانوں کی tones ہیں دوسری eones ہیں نہیں۔ ہم نے طواف کے دوران دیکھا کہ ایک نوجوان کی کال آئی اور اس کی ٹون بہیں۔ ہم نے طواف کے دوران دیکھا کہ ایک نوجوان کی کال آئی اور اس کی ٹون برانڈیا کی ایک گلوکارہ کی آواز آرہی تھی۔

## ١١ ..... قرآن كاحكق سي شيخ نداترنا:

جب قرآن مجید پڑھنے والوں کا قرآن ان کے حلق سے پنچے ندائر ہے۔ بڑا بناسنوار کر پڑھیں محے دل پراس کا کوئی اثر نہیں پنچے گا۔ تر اوت کے میں پوراپورا قرآن ن ماتے ہیں مگر دل پراٹر نہیں ہوتا اور آئکھوں ہے آنسونہیں بہتے۔

## ۱۲ .... جب مساجد میں شور وغل ہونے لگے:

جب مساجد میں شور وغل عام ہوجائے اسلام کا نام رہ جائے اور قرآن کا نشان رہ جائے اور قرآن کا نشان رہ جائے اس وفت زلزلوں کا آنا ، آندھیوں کا چلنا سے عام ہو جائے گا۔ کتنا عرصہ پہلے سے خائے اس وفت زلزلوں کا آنا ، آندھیوں کا چلنا سے عام ہو جائے گا۔ کتنا عرصہ پہلے سے نشانیاں بتائی گئی اور آج ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا د کھے رہے ہیں۔

## ۵ ..... بوری دنیامیس افراتفری کاعالم ہوگا:

فرمایا پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا دین دارلو کوں کو چن چن کر ماراجائے گا۔ بیہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہوگئی ہیں۔

### ١٧.....جرم بتائے بغیر ماراجائے گا:

مرنے والے کواس کے جرم بتائے بغیر ماراجائے گا۔ایک آ دی کو ماراجائے گالیکن اس کو بیمعلوم نہیں ہوگا کہ س جرم کی بتا پر اس کو مارا جا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے مسجد میں آئیں سے اور لاشیں واپس جارہی ہول گی۔

# موجودہ زمانے کی نشانیاں

اوراس وفت میں چندنشانیاں اور بھی ہیں جوشاید ہمارے موجودہ حالات ہے بہت

قرب رکھتی ہیں۔

ا.....ملک عرب کا با دشاہ مرے گا اور جانشینوں میں لڑائی ہوگی

ایک نشانی فرمائی کہ ملک عرب کا بادشاہ مرے گا اور جانشینوں میں لڑائی ہوگی ہم نے ویکھا کچھ عرصہ پہلے ایک ملک عرب کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہوگیا دوسرے نے ملک سنجا ل لیا۔

٢.... سورج اور چا ند کوگرېن لگے گا:

پھر جب رمضان آئے گا اس کی پہلی کوسورج گرہن ملکے گا اور بیہ بات بھی پوری ہوئی ۔اس رمضان کی پہلی میں سورج گرہن لگا اور پندرہ کو جا ندگرہن لگا۔ وہ بھی سائنسدانوں نے پیشنگو ئی کردی کہ پندرہ کوچا ندگرہن لگ رہاہے۔

٣ ....ايك آواز بورى دنياميس في جائے گى:

فرمایااس دوران ایک آواز برآمد موگی جو پوری دنیا میس نی جائے گی۔اب اس کی ایک تفصیل توبیہ ہوسکتی ہے کہ ظاہر آواز موبیہ بھی موسکتا ہے کہ اگرزلزلہ آئے تواس کی آواز پوری دنیاس کے داگرزلزلہ آئے تواس کی آواز پوری دنیاس کے دتو فرمایا بینشانیاں جب ظاہر مونے گئیس توسمجھ لینا کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔

ونیا کی شدید محبت قیامت کی علامت ہے:

قیامت کی نشانیوں میں سے بیہی ہے کہ دنیا سے شدید محبت ہوگی حضور ملاقیہ آئے نے فرمایا:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ وَخُضْرَةٌ

#### خطبات فقير @ و و و 73 ﴾ ﴿ 73 ﴾ علامات قيامت

ترجمہ: بینک دنیا بردی میٹھی اور بردی سرسبز ہے۔

دولفظ نی مظافیۃ کے فرمائے مگر پوری بات کہددی۔ سمندرکوکوزے میں بندکر ۔یا۔ بیہ دنیا بڑی میٹھی ہے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ بوڑ صابھی ہوجائے تو جوان بننے کو دل کرتا ہے مرنے کو دل نہیں کرتا۔ایسا دنیا کا چسکا ہے کہ اگر ایک شادی ہوگئی تو کیے گانہیں دوسری شادی کرنی ہے۔

ایک دفعہ اصلاح کے لئے اس عاجز کے دل سے نکل کیا کہ ننا تو سے فیصد مردوں کے دل میں دوسری شادی کی تمنا ہوتی ہے۔ بعد میں پچھلوگوں نے آکر کہا حضرت سو فیصد درست کہا جو کنوارے ہیں وہ کہا شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور جن کی شادی ہو چکی ۔ وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے کا نکاح ہور ہا موتا ہو تا ہیں۔ بیٹے کا نکاح ہور ہا

ان تمناؤوں کی کوئی حدیمیں ایسی میٹی ہے بید نیا کہ دل کرتا ہے اس سے لطف اٹھا تا ہی چلا جائے بیا تنی سر سبز ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر سر سبز منظر کود کی مینے کودل چا ہتا ہے دنیا کا بھی یہی حال ہے ذرا باہر چار دیواری سے نکلوتو آئیس یے جی نہیں ہوتیں ۔ شکلیں د کی مینے کودل کرے گا۔ دکا نیس د کی کے دل کرے گا۔ مکان د کی مینے کودل کرے گا۔ مکان د کی مینے کودل کرے گا۔ آج کے دورکی ایک نئی مصیبت آئیسیں نیچ ہوتی ہی نہیں ۔ کھلی کی مصیبت آئیسیں نیچ ہوتی ہی نہیں ۔ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔

بہلوں کے جانشین:

ارشا دفر مایا اس د نیامیں اللہ تعالیٰ نے تم کواگلوں کا جانشین بنایا۔

تمہارے دا داپر داداوہ اس ونیا ہے زندگی گز ار گئے آج تم اس کے جانشین ہو۔ یہ زمینیں بھی تمہارے دادا کے پاس تھیں آج تمہارے پاس ہیں بیر مکان بھی تمہارے دادا

### خطبات فقير 🕳 🍪 🌣 🗘 (74) 🛇 🕬 🚭 علامات قيامت

کے پاس تھے آج تمہارے پاس ہیں یہ فیکٹریاں اور کاروباروہ چلاتے تھے آج تم چلار ہے ہوتم اپنے بروں کے تائب ہے۔اللہ تعالیٰ نے تم کوکس لئے بنایا؟

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٥

ترجمہ: بیدد مکھنے کے لئے کہم کیسے ممل کرتے ہو۔

تم کو نائب اس لئے نہیں بنایا کہتم مزے اڑاؤ بلکہ ابتم کیسی زندگی گزارتے ہواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کرتے ہویا اس زندگی میں دنیا کی نعمتوں پر فریفتہ ہوکر بیٹھ جاتے ہو۔
دنیا کے مزے اڑانے والے غافل انسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کرنے والے انسان کی گئی ہے۔

"بارش ہواورخوب بھیتی ہوجائے سرسبزگھاس ہو برطرف سبزہ ہو۔ دوجانور ہیں۔
ایک جانور کھانے گئا ہے کہ کھا کھا کرا تنا کھا تا ہے کہ بدہضمی ہوجاتی ہے بیار ہوجاتا ہے۔
دوسراجانور جو سمجھتا ہے کہ سبزہ تو سب طرف بہت ہے مگروہ بقدرضرورت کھا تا ہے پھر بیٹھتا
ہے جگالی کرتا ہے پھر کھا تا ہے۔ بیٹھتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ تو فرمایا
ہیبلا بھار ہوگیا اور دوسراصحت مند ہوگیا"

# د نيا کي هوس:

تم میں سے پچھلوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا سے دل نہیں ہمرتا جتنامل رہا ہے اور زیادہ لینے کی تمنا اور یانے کی تمنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ۔سب کے سب نوکری کر رہے ہیں پھر بھی ان کے دل اس سے مجرتے نہیں۔ایسی ہوں دل میں آگئ کہ قناعت الکل نہیں ہے

چنانچہ صدیت پاک میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک جنگل سونے کا دے دیں تو اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ ایک اور جنگل سونے کا ہوتا۔اور فر مایا کہ ایک جنگل اور دے

#### خطبات نقير 🕳 🍪 🔷 (75) 🛇 🍪 علامات تيامت

دیتا تو وہ تمنا کرتا کہ جنگل کے سانے والا بھی میں ہوتا انسان کے پیٹ کو فقط قبر کی مٹی بھرتی ہے۔اور کوئی چیز نہیں بھرتی

جس بندے کو بھی دیکھووہ اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا ہے۔ جنت بنانے سے کیا مراد؟ گھرایسا خوبصورت ہو، بیوی آئی پیاری ہواولا دالیی ہو، گاڑی ایسی ہوکارو بارایسا ہو، مراد؟ گھرایسا خوبصورت ہو، بیوی آئی پیاری ہواولا دالیی ہو، گاڑی ایسی ہوکارو بارایسا ہو من پیند چیزوں کی تمنا کے بارے میں لگا ہوا ہے اور کا دوروں کو پورا کرنے کے بارے میں اس جوج رہا کو تا جا کڑ طریقے سے کا ال سمیٹ کراپئی آرزؤوں کو پورا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔

آج کے دور کی سب سے بڑی بیاری دنیا پرتی ہے۔ای لئے ہمارے مشاکخ نے کہا کہد نیا جا دوگر نی ہے۔ چنانچہ دوفر شنتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تنے آز مائش کے طور پر۔ وہ جادو لے کرآئے تنے۔انہیں جادو کاعلم دیا گیا تھا اور لوگ ان سے جادو سیکھ کر میاں بیوی میں جدائی کردیتے تنھے۔

مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ

ترجمہ: جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔

اس جادو کے ذریعے سے وہ خاونداور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے تو انہوں نے جادو کے زورسے خاونداور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی کین بید نیا کا جادوجس پرچل جاتا ہے تو پھر بیر بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے بیدونیا بردی جادوگرنی ہے۔

### مال اوروبال:

ای لئے مال کا زیادہ آنا یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی بلکہ مال جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہال ساتھ وہال ساتھ وہال ساتھ وہال کے کرآتا ہے۔ توجہ سے ہات سنئے گا۔ جب مال آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہال

کے رہ تا ہے۔ نبی علیہ العملو ق والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے فریب لوگ میری امت کے فریب لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ مال حلال بھی ہے نبی پر بھی خرچ ہور ہا ہے لیکن حساب تو دیتا پڑے گا۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت مال کی محبت ہے۔ اکثر لوگوں کی میے سرت ہوتی ہے کی محبت ہے۔ اکثر لوگوں کی میے سرت ہوتی ہے یا لیٹن کنا مِثْلَ مَا اُوتِی قَادُونُ

ترجمہ:اے ہمارے رب کاش کہ ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ تو قارون کے مال کا کیا انجام ہوا وہ بالآخرائے خزانوں کے ساتھ اس زمین میں وھنسادیا گیا۔

### قابل عبرت واقعه:

ہمارے ایک واقف ہیں ان کی اپنی نوکری تائیوان میں ہے ان کی ہوی کی نوکری اسلام آباد میں ہے ان کی ہوی کی نوکری اسلام آباد میں ہے ان کی بنی جرمنی میں پڑھرای ہوا ور بیٹا امریکہ میں پڑھر ہے۔گھر کے چارافراد ہیں اور چاروں الگ الگ نوکریاں کررہے ہیں ۔ کئی سالوں کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق کئی ہوجاتے وہ بھی ایک ہفتہ کے لئے ملتے ہیں پھرالگ ہوجاتے ہیں ۔ کیا دنیا کا نقشہ ہے۔گھر کے چارافراد ہیں لیکن اکٹھے ہیں ہورہے ۔ حالانکہ اس گھر کے باپ کی تبخواہ اتن شخواہ ہے۔ بیوی کی تبخواہ اتن ہے کہ وہ چالیس گھروں کو پال سکتا ہے۔ اتن شخواہ ہے۔ بیوی کی تبخواہ اتن ہے کہ م از کم ہیں گھرانوں کو پال سکتا ہے۔ اتن شخواہ ہے۔ بیوی کی تبخواہ اتن ہے کہ م از کم ہیں گھرانوں کو پال سکتا ہے۔ اتن شخواہ ہے۔ بیوی کی تبخواہ اتن ہے کہ م از کم ہیں گھرانوں کو پال سکتا ہے۔

# ونياريتي كي حقيقت:

یہ دنیا برسی بہت بری بیاری ہے اس لئے دنیا کے بارے میں تمین با تمیں با در کھنا! ا.....آئکھوں کو بھاتی ہے اچھی گئی ہے اس ہے کسی کا جی نہیں بھرتا اور اس کوچھوڑنے

#### ( خطبات فقير @ ﴿ 77 ﴾ ﴿ ﴿ 77 ﴾ علامات تيامت

کودل نہیں کرتا۔ ہمارے ایک صاحب سے کہنے گئے ہمارے ایک دادا جان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے عمر ۸۵ برس ہوگئی ہے۔ آپ ان کوکوئی تھیعت کردیں ہم نے پچھ نماز کے متعلق بات چیت شروع کی۔ آپ فارغ ہیں اللہ نے آپ کوزندگی دی آپ کے بچے ہی ہیں آپ نماز پڑھ لیا کریں تو وہ اپنے گھٹے پکڑ کر کہنے گئے کہ اس کے اندر درد ہے بس آگر بیٹم ہو چائے تو پھر میں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ یعن ۸۵ سال کی عمر میں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ پہلے دردختم ہو پھر میں نماز پڑھوں گا۔

یہ دنیا بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال ویتی ہے گئی کہ نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔

# دنیا کی محبت سے بیخے کا گر:

سانپ ڈس لیتا ہے اور دنیا بھی ڈس لیتی ہے۔ سانپ کا اثر پورے جسم ہیں پھیل کر اس کو بے جان بتا دیتا ہے۔ دنیا کی محبت پورے جسم میں رچ بس کرانسان کوروعانی طور پر بے جان بتادیتی ہے۔

ہم نے دیکھا کہ پچھلوگوں کوسانپ کامنتر آتا ہے۔ان کومعلوم ہوتا ہے وہ اس کے دانوں کونکال لیتے ہیں۔ پھرسانپ ان کوڈستانہیں ان کوسپیرے کہتے ہیں۔وہ سانپ کو ائی پوٹلیوں میں لئے پھرتے ہیں۔ گلے میں ڈال لیتے ہیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں کہت اسکے لیتے میں اللہ اسکے لیتے میں اللہ اسکے لیتے میں اللہ اسکے لیتے ہیں اس کے دنیا ان کو پچھ نہیں کہتا۔ اس طرح اللہ والے دنیا کی محبت کو دل سے نکال لیمنا سکے لیتے ہیں اس لئے دنیا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کا فلی کے محبت میں رہ کراس دنیا کا منتر سکے لیا تھا۔ اس لئے ان کے سامنے سونے چا ندی کے خزانے ہوتے سے اور وہ تہجد یر محرفر ماتے ہے۔

ا بے سونے ا بے چاندی میر بے غیر کودھوکا د بے میں دھو کے میں آنے والانہیں۔ چنانچہ عوام الناس کے نز دیکے صحابہ گی بڑی کرامت میہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر دریا میں کھوڑے ڈال دیئے اور ان کے گھوڑ ہے صحیح سلامت نکل گئے ۔ لیکن اہل علم حضرات کے نز دیک صحابہ کرام گی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب فتوحات کا دور چلا اور فارس وروم کے خز انے ان کے قدمول میں ڈالے گئے سونے چاندی کے ڈھیران کے سامنے ہوتے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کے دریا بہائے گئے اور وہ اس دریا میں سے اس دنیا میں سے اپنے ایمان کوسلامت لے گئے۔ بیان کی بڑی کرامت ہے۔

### کماناکب فرض ہے:

آج کیا کہتے ہیں کہ جی کمانا بھی تو فرض ہے جب بھی ان سے بات کی جائے تو فورا کہیں سے کہ کمانا بھی تو فرض ہے ناں! بھی فرض تو ہے لیکن کیااس کے پیچھے اپنے خدا کو چھوڑ دیں باقی اعمال کا کوئی خیال نہیں کرنا بلکہ ایک کناب میں پڑھا کہ مولانا یوسف ویشاہی تا تا ہے۔ تبلیغی اجتماع کے ایک موقع برفر مانے گئے۔

" لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کمانا فرض ہے اور میں کہتا ہوں کہ ان دنیا داروں کے لئے دنیا کمانا حرام ہے۔ پھراس کی دلیل دی کتمہیں ابھی حرام وحلال کا پتہ نہیں جائز ونا جائز کے مسائل کا پتہ نہیں اس لاعلمی میں ان کیلئے دنیا کمانا فرض نہیں بلکہ حرام ہے۔ پہلے دین

#### خطبات فقير@ ١٩٥٠ ﴿ 79﴾ ﴿ 79﴾ علامات تيارت

سيكھو پھردنيا ميں ہاتھ ڈالنا''۔

# د نیا کی منزلیں اور انسان اس دنیامیں انسان کی کئی منزلیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنئے گا۔ اسسیمیلی منزل مال کا پہیٹ

پچہ پیدا ہوتا ہے ہم ہینہ مال کے پیٹ میں رہتا ہے اتنی کم جگہ میں وہ اپنا وقت کر ارتا ہے بیاس کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ چنا نچہ آپ کو سونو گرانی کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اٹھارہ ہفتے کے بعد ہم بچے کے اندر شعور آجا تا ہے۔ اور وہ ہونے والے باہم کے حالات کا اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مال کی گود بچہ کا پہلا مدر سہ ہے۔ نہیں مال کا پیٹ بچہ کا پہلا مدر سہ ہے اس لئے ہمارے بڑے کا پہلا مدر سہ ہے اس لئے ہمارے بڑے کے اندر نہ جاتی گئے بیٹ کہ مال کی گود بچہ کا پہلا مدر سہ ہے اس لئے ہمارے بڑے اپنی بیویوں کو حکم ویتے تھے کہ حاملہ ہونے کی صورت میں کوئی مشتبلقہ پیٹ کے اندر نہ جائے کہیں ایسانہ ہو کہ اس کا بھی اثر بچہ پر پڑجائے۔ وہاں مال کے پیٹ میں کے گرد بیشاب و گندا پانی ہوتا ہے اور وہ رحم میں ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں چاروں طرف اس کے گرد بیشاب و گندا پانی ہوتا ہے۔ اگر بچہ پانی کے اندر اند تعالی نے بچاکو پانی کے ماں اٹھ اور بیٹھ نہ سکے اور اگر ایسا کرتی تو بچہ کو نقصان ہوتا تو اللہ تعالی نے بچاکو پانی کے ماں انکھ اور بیٹھ نہ سکے اور اگر ایسا کرتی تو بچہ کو نقصان ہوتا تو اللہ تعالی نے بچاکو پانی کے اندر ایسا کردیا جیسے کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے۔

اب سوچیں جو بچہ پیشاب میں ڈوہا ہوا ہے اور غذااس کی حیض کا خون ہے کیکن جب وہ بچہاں دنیا کو اصل سمجھ وہ بچہاں دنیا کو اصل سمجھ دہ بچہاں دنیا ہے اور آتے ہی رونے لگ جاتا ہے وہ اپنی اس دنیا کو اصل سمجھ رہاتھا اور اسکلے مرحلہ میں آنے کے لئے اس کو تکلیف ہور ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہ رہاتھا کہ مجھے وہیں رہنے دیا جاتا مجھے کیوں اس دنیا میں لایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ماں کے پیٹ کی

### خطبات نقیر 🕳 🕬 🛇 ﴿ 80 ﴾ ﴿ وَهِي علمات قيامت

خوراک اورر ہائش کوسوچیس تو انسان حیران ہوتا ہے۔

### ۲..... دوسری منزل زمین آسان کا پبید:

جب بیدوسرے مرحلے میں آگیا تو بیز مین اور آسان کا پیٹ اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ بہاں پر ہم دال ساگ کھاتے ہیں پانی پیٹے ہیں پھر بیچیزیں اچھی گئی ہیں اوراس پر ہم فریفتہ ہیں اور ہم آگے کے بارے میں پھرسوچتے ہی ہیں۔ پھروہی ہماری مثال جو بچ کی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کواپنی اصل جگہ بچھر ہا ہے اور آگی دنیا میں آنے پر دور ہا ہے اور اگلی دنیا میں آنے پر دور ہا ہے اور بندے کی طبیعت بھی یہاں پر ایسی ہی ہے کہ اس کی آرز و کیس اور تمنا کیس یہاں پر ایسی ہی ہے کہ اس کی آرز و کیس اور تمنا کیس یہاں پر ایسی ہیں کہ جب وہ آگے جائے گا تو ان آرز وول پر اس کوشرم آئے گی۔

چنانچا کی بورے شاعر ہیں ان کا بیٹا جوان ہو گیا انہوں نے اس بیٹے کی خوشی میں دعوت کی اوراس دعوت میں اس کے سب دوستوں کو بلایا جب بھری دعوت کا دفت تھا تواس خوت بھری دعوت میں بیٹے کو ایک بجیب کھلونا پیش کیا۔ اور لوگوں کے سامنے کہا میں اپنے بیچ کو یہ کھلونا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کوسب کے سامنے ایسا معلی خیز کھلونا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کوسب نے سامنے ایسا معلی خیز کھلونا پیش کرے تو سب غداق اڑا کیں گے۔ چنانچ سب خوب ہنے۔ جب گھر واپس آئے تو بیٹے نے کہا کہ ابوآج تو آپ نے سب کے سامنے بجھے رسوا کر دیا۔ کوئی گفٹ دینا تھا میر ہے حساب کا دیتے۔ یہ کیا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیٹے میں نے تم کو سے گفٹ دینا تھا میر اس میں اور تی جو دہ کھلونا نہیں ملاتو تم نے جھے سے بولنا بند کردیا تھا۔ ججھے یہ والا کھلونا چاہتا ہوں کہ بولا ہی نہیں اور آج میں نے تہارے دوستوں کے سامنے جب یہ کھلونا پیش کیا تو تو بھی ہنا اور تہارے دوستوں کے سامنے جب یہ کھلونا پیش کیا تو تو بھی ہنا اور تہارے دوست بھی ہنے اور تو پریشان ہو گیا۔ تو آج میں یہ کھلونا پیش کیا تو تو بھی ہنا اور تہارے دوست بھی ہنے اور تو پریشان ہو گیا۔ تو آج میں یہ کھلونا پیش کے جس تمنا پر تو بھی ہنا اور تہارے دوست بھی ہنے اور تو پریشان ہو گیا۔ تو آج میں یہ کھلونا پیش کیا تو تو بھی ہنا اور تہارے دوست بھی ہنے اور تو پریشان ہو گیا۔ تو آج میں یہ کھلونا بھی ہیا ہوں کہ بیج جس تمنا پر تو بھی ہنا ور تو بھی ہنا اور تہارے دوست بھی ہنے اور تو پریشان ہو گیا۔ تو آج میں یہ کھلونا

تہارے سامنے پیش کیاتم کوہٹی آئی تھی میں تم کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹے اس دنیا میں اپنی کوئی تمنا الیکی ند بنانا کہ کل قیامت والے دن جب تہاری تمنا پوری دنیا کے سامنے پیش ہواور پوری دنیا تہارا الداق اڑائے۔ دنیا میں بیتہاری تمنا کیں تھیں بیتہاری سوچیں تھیں تم ان کے اندر ہروقت پڑے رہتے تھے میرے بیٹے استے بڑے جمع میں ابنا نداق نہ اڑانا۔ پہلے وقتوں میں باپ اپنے بیٹوں کو کتنی اچھی تھیجی فی ماتے تھے۔

حدیث پاک کامفہوم ہے

" جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسی غذا کیں دےگا کہ جب جنتی لوگ ان غذاؤں کو کھا کھا کیں گئے وہ و دنیا کی غذا کا تصور کر کے ان کو ایسا برا گئے گا جیسے کوئی گندگی کا تصور کر کے براگئے۔ مثلاً اگر آج بیچ کہیں کہتم ماں کے پیٹ کے اندر پیٹاب میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا تو کتنی کر اہیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی گنتی کر اہیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جنت میں انسان کو دنیا کی چیزوں کو سوچ کر کر اہیت ہوگی۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم آج اس جنت میں انسان کو دنیا کی چیزوں کو سوچ کر کر اہیت ہوگی۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم آج اس بی میٹے جارہے ہیں اور اس کو پانے کے لئے ہم آج تھم خدا کو تو ڈے جارہے ہیں۔

٣ ..... تديري منزل قبركا پيك:

پھرزمین وآسان کے پیٹ سے نگل کرہم قبر کے پیٹ میں جائیں مے قبر کے پیٹ کے تقاضے کیا ہیں ہم نہیں جانتے وہاں فقط تبن با تیں پوچھی جائیں گی۔

ا۔ من ربک (آپ کارب کون ہے)

۲۔ مادیک (آپکادین کیاہے)

۳۔ من عبک (آپکانی کون ہے)

جس انسان نے جواب دیا وہ کامیاب اور جس نے نہ دیا وہ نا کام ۔ گورا ہو کالا ہو پڑھالکھا ہویا ان پڑھ ہو۔ کرسی والا ہومبری والا ہوسب سے یہی سوال پوچھے جا کیس سے

#### 

جوجواب دے دے گاوہ کا میاب ہوگا۔

آج دنیا میں رہتے ہوئے جب جمیں آخرت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اور ہمیں بات سمجھ نبیں آتی لیکن جب ہم خودسب پھھآخرت میں دیکھیں محے تو تب ہم کو سمجھ آئے گی۔

ذرامثال ہے بات جلدی سجھ آجائے گی۔ مرغی کا ایک انڈ اہے اس انڈ ہے کا ندر مرغی کا ایک بچہ ہے اب اگر اس بچہ کو جاکر کوئی بتائے کہ تم ایک ایک دنیا کے اندر جانے والے ہو جہاں چھ فٹ کا انسان ہوگا او نچے او نچے پہاڑ ہو نگے درخت ہو نگے آسان ہوگا۔ سورج چا ندستار ہے ہوں کے ۔اگر وہ بچہ یہ کہ کہ اچھا میں دیکھا ہوں کہ بیسب چزیں کہاں ہیں۔ کیا مرغی کے بچے کو بیسب چزین نظر آسکتی ہیں۔ نہیں نظر آسکتی۔ بیمکن نہیں کہ وہ استے چھوٹ انسان کو دیکھ سکے لیکن اگر وہ مرغی کا بچہ انڈ سے کے خول سے باہر آسکتی تو اپنی آسکھوں کے ساتھ اس نظار ہے کو دیکھ لیے گا بالکل اس طرح اس دنیا میں رہے ہوئے ہمیں آخرت کے نظار نظر نہیں آسکیں ہمیں گھ بچھ بھی دوز خ ہوگی۔ میزان ہوگا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ سب بچھ ہوگا لیکن ہمیں پچھ بچھ بھیں آرہا۔ ہم میزان ہوگا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ سب بچھ ہوگا لیکن ہمیں پچھ بچھ بیس آرہا۔ ہم ہین از ہو ہے جی اور بڑے جی ہوگا ایکن ہمیں پچھ بچھ بیس آرہا۔ ہم ہین از ہا۔ ہم ہیں کہتے ہیں در بڑے جی اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آخرت کا انکار کرتے پھرتے ہیں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آخرت کا انکار کرتے پھرتے ہیں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آخرت کا انکار کرتے پھرتے ہیں اور بڑوے خوبصورت الفاظ میں آخرت کا انکار کرتے پھرتے ہیں۔

اے جہاں مشاتے اگلا کیں ڈٹھا ترجمہ:بیجہان بیٹھاہے اورا گلاکس نے دیکھا ہے۔

آج یہ کیا کہہرہے ہیں۔ کیا ہمیں آخرت کو دیکھ کریفین آئے گا۔ ایمان بالغیب تو یمی ہے کہ بغیر دیکھے یفین رکھا جائے۔ لیکن جیسے ہی اس جہاں سے آنکھ بند ہوگی اس وقت آنکھ کل جائے گی۔ ظاہر کی آنکھ جب بند ہوگی باطن کی آنکھ کل جائے گی پھرانسان

### خطبات فقير @ پي پي کې (83) کې پي مات آيامت

ا پی آنکھے دیکھے گا ور کے گا۔ کاش میں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی ہوتی! اب ایک اور مثال سنتے!

دریا میں ایک چھلی تیررہی ہےاس نے کوشت کی ایک بوٹی دیکھی اس کا جی جا و رہا ہے کہ میں اس کو کھالوں ایک بڑی مچھلی نے اسے سمجھایا دیکھواس بوٹی کے ساتھ ایک کنڈی ہاوراس کنڈی کے ساتھ ایک تارہے جوالیک شکاری کے ہاتھ میں ہے جیسے بی تم یہ بوئی كمانے لكو كى توبيتهارے حلق ميں پينس جائے كى بيكا نائيس جائے كا۔ شكاري تهبيں لے جائے گا گھر میں جائے گا یکائے گا آگ پر پھرتم کو کھائے گا۔تم اس سے باز آ جاؤ۔تم اس کے قریب نہ جاؤ اگر وہ مچھل کیے ، اچھا میں دیکھتی ہوں کہ وہ شکاری کہاں ہے شکاری کی بیوی کہاں ہے۔ وہ پورے دریا کا چکر لگائے تو اس کو وہ شکاری نظر آئے گا چولہا نظر آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فقط ماننے کا سوال ہے۔ اگر مان لے گی تو پی جائے گی لیکن اگر نہ مانا جیسے ہی بوٹی نظر آئی اور کنڈی اس کے حلق میں پھنس جائے گی۔ شکاری نے کھینج تا ہے چروه شکاری کوبھی د کھے لے گی اس کی بیوی کوبھی د مکھے لے گی اس کے فکڑے کئے جا بیس مے اس کومرچیں بھی لگائی جائیں گی اس کو پکایا بھی جائے گا دستر خوان بھی لگایا جائے گا۔ لوگ بتیں دانتوں کے اندراس کو چبا کیں گے وہ سارا معاملہ خود دیکھے لے گی۔ ہمارا حال یمی ہے۔آج ہمیں اہل اللہ اس وعدے کو کھول کھول کر بتارہے ہیں لوگو! آخرت کے تقاضے یہ بیں ہمیں بات مجھ ہیں آرہی ہم گئے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے۔اس کو دھوکہ دو یہے لے اواس کوتم اس طرح بیوقوف بناؤ اس کا بیکرواس کا وہ کرو۔ اپنی آخرت کو ہر باد كرنے كے بارے ميں لكے ہوئے ہيں اور پيندا تنائبيں كہ چندمنٹ كے بعد كيا ہوگا۔ قابل نفيحت واقعه:

اب جوز لزله آیا کیالوگول کو بتا تھا کہ چندمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہور ہا ہوگا۔

### خطبات فقير@ههه ♦ (84) ♦ علامات تيامت

سمی کوبھی پہتنہیں تھا کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں سے صرف ایک فرد بچا باقی سارے کے سارے دنیاسے چل ہے۔

ہمارے ایک دوست عالم ہیں ان کے اپنے برادری کے بندوں میں سے تین سولوگ فوت ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے جس کے فوت ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے جس کے فائدان میں تین سو بند نے فوت ہو گئے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ۔ اور ہماری حالت و کیھو کہ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی پھر بھی زندگیوں کوئیس بدلتے پھر بھی احساس بیدار نہیں ہوتا ہمیں بیا حساس بیدار نہیں ہوتا ہمیں بیا حساس بیدار نہیں ہوتا ہمیں بیا حساس بھی نہیں کہ کل کو ہمار سے ساتھ بھی بید معاملہ پیش آ سکتا ہے۔

بید نیا کا جاد و چلا ہوا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پر جاد و کا اثر ہوا ہوا ہے۔ اس طرح ہم پر بھی و نیا کا اثر ہو گیا ہے۔اییا کہ نہ خدایا د آتا ہے نہ آخرت یا د آتی ہے الا ماشاء اللہ وگرنہ تو اس سے عبرت پکڑ کراپی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ چنا نچہ ہمیں جا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں۔اوراس کا یقین کامل پیدا کریں۔

### پیٹھ کے بوجھ:

قرآن مجيد مي الله تعالى ارشا وفرمات بين:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَقُوٰى

ترجمہ:اورزاوراہ لےلیا کرواور بہترین زادِراہ پر بیزگاری ہے۔

تقوی کا مطلب ہے پر ہیز گاری۔ میرے دوستوسفر ابا ہے توشہ لے لو۔اس کے بغیر ہمارا ایسٹوسفر ابا ہے توشہ لے لو۔اس کے بغیر ہمارا ایسٹر ہماری حالت ان لوگوں جیسی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں

ر د ود وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَى ظَهُورهِمُ

### خطبات فقير @ ﴿ وَ85 ﴾ ﴿ وَ85 ﴾ علامات قيامت

ترجمہ:اوروہ اپنے ہو جھا پنی پلیٹھوں پراٹھا ئیں ہے۔

فلال کی غیبت کردی اپنی پینے کا بوجھ بڑھا دیا فلال سے جھوٹ بولا پینے کا بوجھ بڑھا دیا اللہ کے حکموں کی نافر مانی کی نماز چھوڑ دی پینے کا بوجھ بڑھا دیا۔ اگر آپ غور کریں سارا دن ہم اپنی پینے کا بوجھ بڑھاتے جارہے ہیں۔

> رَدِ مِدِنَ الْوَدَارِهِمُ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْوَدَارِهِمُ عَلَى ظُهُورِهِمْ

ترجمہ:اوروہ اینے بوجھا بی پیٹھوں پراٹھا کیں گے۔

سنئے قرآن سنارہاہے۔

الَّاسَاءَ مَا يَزِرُونَ

ترجمه: كتنابرابوجه بجوده اشارب بين\_

آج لوگوں کو مال جاہیے، جاہے دوسروں سے جھوٹ بول کرلیس غصب کر کے لیں ڈاکہ ڈال کرلیس میدکیا ہے اپنی کمر کا بوجھ بردھارہے ہیں ۔ لوگوں کے حقوق کی پروائیس اللہ کے حکموں کی پروائیس اللہ کے حکموں کی پروائیس مید کیا ہے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو بردھارہے ہیں استے بوجھ اٹھا کرکل جا کیس کے قبل صراط کو کیسے پار کریں گے۔ اس لئے نبی کالٹینے کے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میں اسنے بعدد و بردے فتوں کوچھوڑے جارہا ہوں۔

''میری امت کے لئے دو ہڑے فتنے ہیں ،ایک فرمایا دنیا کی محبت بہت بڑا فتنہ اور دوسرا فرمایا حورتوں کی محبت مردوں کے لئے بہت بڑا فتنہ''

اورآج دیکھئے جوغافل لوگ ہیں وہ عام طور پر عورت ہی کی محبت میں گر فرآر ہیں اور جودین دار ہیں وہ بھی دنیا کی محبت میں گر فرآر ہیں۔

آپ نے بھی ایسے خص کوریکھا جواس بات پر بیٹھ کررور ہا ہوکہ یا اللہ بیں آج تک اس دنیا کی محبت میں پڑار ہایاں للدمیرےاس کناہ کومعاف فرما۔ابیا معافی ما تکنے والا آ دی

#### خطبات فقير @ وهي المات آيامت

ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں۔

الله عصملا قات کی تیاری:

آخرت کی محبت ہواورد نیا ہے ول کٹا ہوا ہو۔ بیقل مندی کی نشانی ہے۔
اگر نیادارا کفرود

ترجمہ: ونیادھوکے کا گھرہے۔

نی گانگانے ارشادفر مایا۔

"اے ابوذرائے مل کوخالص کرکے لے جانا اس کئے کہوہ و کیھنے والا بہت باریک بین ہے"

ملا قات کی دعا:

اے اللہ میں آپ سے ایبالفس مانگنا ہوں جو آپ سے مطلمین ہو آپ سے راضی ہو۔ آپ کی یاد میں خوش ہو آپ کے تقم میں عمل کر کے خوش ہو۔ آپ کے تذکر سے سے خوش ہو بس آپ کی باد میں خوش ہو۔ تاکہ تیری ملاقات سے اس کا ایمان پکا ہو ہر وقت اس کے ذہن میں ہوکہ جھے اپنے رب سے ملنا ہے۔

آپ ہیں ہے کی بھی بندے کو وزیراعظم بلالے تو وہ اس کے لئے تیاری شروع کر دےگا اور سوچتارہ گا کہ ہیں وہاں جا کریہ بات کروں گا یہ کوں گا۔ تیاری ہیں لگا ہوا ہوگا۔
اے دوست اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اپنی ملا قات کے لئے تیاری کا تھم دیا ہے یا ایکھا آلاِنسان وائے کا دِخْوالی رہّن کی حا فیملینہ والی رہّن کی حا فیملینہ واسے رب کے پاس چنجنے تک کام ہیں کوشش کررہا ہے ترجہ بین اسے جانے گا'۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی دوطرح کی ہوگی یا تو دوست کی طرح پیشی ہوگی یا پھر بجرم
کی طرح پیشی ہوگی ۔ سوچیس اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دوست بن کر جانا چاہتے ہیں یا
دشمن بن کر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھئے ایک تو وہ بھی استقبال ہوتا ہے کہ خاوند دو چارسال کے
بعد بیرون ملک سے گھر آیا اب گھر کے سب چھوٹے بڑے گھر صاف کر دہے ہیں ، کھانے
بنار ہے ہیں اور اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے سب مشاق ہیں۔ اور اس کا گھر ہیں محبتوں بھر
بنار ہے ہیں اور اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے سب مشاق ہیں۔ اور اس کا گھر ہیں محبتوں بھر
استقبال ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کا قیامت والے دن استقبال ہوگا۔

اورایک دوسرابندہ ہوتا ہے کہ پولیس اطلاع دیتی ہے کہ فلاں مجرم پکڑا گیا ہے۔اور وہ مجی اینے ڈیٹرے لے کراستعبال کے لئے بیٹے ہوتے ہیں۔آنے دواس کا براحشر کریں گے۔ یادر کھئے جس طرح دنیا کی پولیس اپنے سپائی بھیج کر طزم گرفتار کرواتی ہے۔ اللہ دب العزت بانکل ای طرح اس دنیا کے مجرم کواپنے بندے بھیج کراور کندھوں پراٹھا کر گرفتار کراتے ہیں۔ یہ جواپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ناں سب کندھوں پراٹھا کر قبر کے کرانے کی سے بیال کے ایسان کرائے کی اور کوالے دیسے دار ہوتے ہیں ناں سب کندھوں پراٹھا کر قبر کے دوالے کرکے آتے ہیں۔ لے اویار حوالے دیس دے

آ مے بھی فرشتے بیٹھے انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ای لئے زمین کہتی ہے کہ اے بندے جتنے بھی لوگ اس زمین پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ بغض تھھ سے تھا آج تو میرے اندرآ۔ دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔۔

> اب تو گھبراکر ہد کہتے ہیں کہ مرجا کیں سے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں سے

الله يعملا قات كاشوق:

حدیث شریف کامفہوم ہے جواللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالی اُس بندے سے زیادہ اُس سے ملنے کا شوق رکھتا ہواور آ کمی قضا سے زیادہ اُس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ جوآپ کی ملاقات پرائیان رکھتا ہواور آ کمی قضا

### خطبات نقیر 🕳 🕬 🛇 (88) 🛇 🕬 🗫 علامات قیارت

وقدر کا جومعاملہ ہے اس پروہ راضی ہواور جو تیری رضا ہے اس پر قناعت کرنے والا ہو۔
ایسے بندے کا اچھا طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ اس کی قبر کو حد نظر تک وسعت وے دی جائے گی۔ وہ اپنے رب سے ملا قات کے لئے بے چین ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں و نیا وا قرت کی سرخرو کی نفییب فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کر اس رمضان المبارک کی قدر کی تو فیق نفییب فرمائے۔ اور دیکھنے دن گزرتے جارہے ہیں اور رمضان المبارک کا معاملہ ایسے ہی ہے چھلی پکڑنے والاجھلی پکڑتا ہے تو ہاتھوں سے گی مرتب سلپ ہو جاتی ہے اور پید بی نہیں چاتا بے رمضان کا مبارک مہینہ بھی ایسے ہی ہے۔ ویکھنے ایک وقت تھا کہ ہم انظار میں سے کہ رمضان آنے والا ہے اور آن تیسرا حصہ کر رربا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی تو فیق نفیہ بفرمائے۔ اور اس کی برکتوں سے فا کدہ اٹھانے کی تو فیق وے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

شوق شهادت

لالاولات حضرت مولانا پیرحافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی م<sup>ظله</sup>م

# اقتتإس

#### 

دنیا میں جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ہیں جی ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر لوحتی کہ ولی ہو تقی ہو پر ہیز گار ہو ابدال ہو کسی مقام پر ہو۔ ملک الموت کوئی بھیجا جاتا ہے کہ جائے میرے اس مقرب بندے کی روح قبض کر لیجئے حتی کہ انبیاء کرام کے لئے بھی ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے۔ جائے میرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوجائے الموت کو بھیجا جاتا ہے۔ جائے میرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوجائے کہ پروردگاریاد کررہے ہیں۔ گر جب شہید کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی ملک الموت کو کہتے ہے یہ میرابندہ ہے کہ یہ میرے نام پرجان دے رہا ہے۔ ملک الموت تو بیجے ہٹ اس بندے کی روح کو میں خوقبض کروں گا۔ چنانچ شہید کی الموت تو بیجے ہٹ اس بندے کی روح کو میں خوقبض کروں گا۔ چنانچ شہید کی روح کو اللہ تعالی خوقبض فرمایا کرتے ہیں۔

(حضرت مولانا پیرهافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مظلهم)

# شوق شهادت

أَلْحَمُدُ لِلّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ 0 وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوَات ' بَلُ آحْيا ء ' وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔

وقال رسول مَلْنَظِيمُ الجهاد ما ض الى يوم القيامة او كما قال مَلْنَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ الْمُوسَلِينَ ٥ سَبُحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَمُ عَلَى الْمُوسَلِيّنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## شهادت کی تمنا:

ہرمومن کے دل میں شہادت کا جذبہ ہونا ایک ضروری بات ہے
'' حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جس آ دی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہواوراس کو
اللہ کے راستے میں مجمی زخم یا تکلیف بھی نہ پنجی ہواگر وہ مرے گا تواسے ایک قتم کی منافقت
برموت آئے گی۔''

وہ مومن نہیں ہوسکتا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنانہ ہو۔اس لئے نبی اکرم اُلٹیکٹم

#### خطبات فقير @ ح المحالي المحالي

نے محابی جوز بیت فرمائی انہیں دین کے اوپر اپناسب کچے قربان کرناسکھایا۔۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی

اس دین کواگر ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا مال حاضر ہوگا۔ وقت کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرورت پڑے گی تو ہم اصر ہوگا۔ اگر دین کو جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم بھد بجز وشکراس جان کواس دین پر قربان کر دیں گے۔ یہ بیتی تھا جو نبی اکرم ملائلی ہے۔ یہ بیتی تھا جو نبی اکرم ملائلی ہے ہی محصور کرام کو پڑھایا تھا چنا نچے تھوڑے ہی عرصے میں ایک ایسی جماعت تیار ہوگئی جن کا مقصود اللہ کے دام تھیں۔ اللہ کے داستے میں شہاوت حاصل کرنا تھا۔ قرآن تھیم کی آیات ان کے لئے ارتی تھیں۔ دِ جَالِّ حَدَدُ اللہ عَلَیْدِ

ترجمه: وهمرد بندے جنبول نے اپناوعدہ کیا ہوا اللہ سے سیج کردکھایا۔ دو در درد ومنھد من قضانھبه ....الخ

ان میں سے بعض ایسے ہیں جوائی قربانی پیش کر پکے اور بعض وہ ہیں جواس کے منتظر ہیں ان میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئی۔وہ اپنی بات کے اوپر جے رہے۔

### بچول کا شوق شهادت:

کفرکے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا بیاللہ کو بہت محبوب ہے قرآن پاک اس پر گواہی دیتا ہے۔

إِنَّ اللهُ يُحِبُّ النَّذِينَ يَعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بَنْيَانُ مَّرْصُوصٌ ﴿ اللهُ يُحِبُ النَّذِينَ يَعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بَنْيَانُ مَّرْصُوصُ ﴿ اللهُ يَحِبُ اللهُ يَعِلَى مَنْ لُوكُول سَعِ مَعِتَ فَرِمَا تَعْ بِينَ \_جواس كراسة مِينَ مِنْ اللهُ مُولَى ويواربن كرفال كرت بين \_

الله تعالى كراسة من ابني جان قربان كرنابيسبق ني اللي المنظر المورد هايا

محابہ کرام میں سے جوانوں کا کیا تذکرہ کرنا وہاں کے بچوں کے دلوں میں عورتوں کے ولول میں بیشہادت کا جذبہ سامی اتھا۔ چھوٹے بچوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ سامیا تھا۔ چھوٹے بچوں کے دلول میں شہادت کا جذبہ موجزن تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میدان جہاد میں نکلنے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔ نبی اکرم ڈاٹیٹے کمنے فرمایا کہتم لوگ صف بتاؤ تا کہ میں دیکموں توسہی ۔حضور کا ایکے نے دیکھا ایک چھوٹا بجہ ہے وہ مجی جہاد میں شرکت كے لئے كمرا ہے۔ اوراس كے قريب أيك اور جھوٹا بيد ہے وہ بھى جہاد من شركت كے لئے كمر اب- حضور الليكم في ايك كوا جازت دے دى جونسبتا بر اتھا اور دوسرے كوروكا وہ جيونا حضور ملاطیم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ ملاطیم اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ تحشیٰ کرتا ہوں۔اگر میں اے گرالوں تو مجھے اجازت مل جائے ،حضور کا گیا کے دونوں کو تشتی کی اجازت دے دی۔ دونوں کشتی کرنے گئے۔بعض کتابوں میں پیجی لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے نے بڑے کواشارہ کیا کہ آپ کواجازت مل چکی ہے اگر آپ کر جا کیں مے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ مر مجھے جہاد میں جانے کے لئے اجازت مل جائے گی۔اس چھوٹے نیچے کے جذیے کودیکھئے۔ بیلوگ کہیں کینک منانے نہیں جارے تھے۔ بیلوگ کسی کی دعوت کھانے نہیں جار ہے تھے۔ بید شمنان اسلام سے لڑنے جارہے تھے۔ محرایک جذبہ تھا جوان بچوں کے دلوں میں بھی ساچکا تھا۔جو ہر قیمت پر جہاد میں جانا جا ہے تھے۔ چناننچ يې معاذ ومعود خيج جنگ يس نكلتے بيں \_تو آپ ان Target د يكھئے\_ايخ جسمانی اعتبار سے بیچیوٹے ہیں مکران کا ٹارگٹ چیوٹانہیں ہے۔ایک محاتی حضرت عبدالر لمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہمیرے اردگرددو چھوٹے بچے ہیں۔ان میں سے ایک میرے یاس آیا اور کہنے لگا چھا آپ جانتے ہیں کہ ابوجہل کہاں ہے کہنے لگے میں جیران تھا کہ وہ دشمنوں کا سرداراور بیدو چھوٹے بچے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کیا بات ہے، ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ نی اکرم ما افکار کی شان میں گستا خیاں کرتا ہے۔ آج اس میدان جہاد سے یا ہم واپس لوٹ کرنہیں جا کمیں سے یا وہ لوٹ کرنہیں جائے گا۔ کہنے گئے میں جیران ہوا میں نے اشارہ کر کے کہا کدد مجھووہ فلاں جگہ موجود ہے۔ وہ دشمن لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے گروا تنے سپاہی موجود تنے۔ مگر یددنوں نچے محتے اور بالآخران دونوں نے اسے تل کیا۔ آپ دیکھتے ان بچوں میں کتنا جذبہ تھا۔

# كَنْكُرْ \_ يصحالي كاشوق شهادت:

آپ صحت مندلوگول کی کیا بات کرتے ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ ایک لنگڑے صحافیٰ نبی گالڈیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کرعرض کرتے ہیں کہ میں جہا دہیں شریک ہوتا جا ہتا ہوں۔ بیکون صحافیؓ ہیں بیوہ صحافیؓ ہیں کہ ایک یا وُں سے معذور ہیں ۔ جو لاکھی کے سہارے چلتے ہتھے۔جن کا اپنے توازن کو بحال رکھنا مشکل تھا۔ وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کالٹیکٹم میرے جار بیٹے جہاد میں شریک ہورہے ہیں محرمیرا ہی جا ہتاہے کہ میں جہاد میں این کنگڑے بن کے ساتھ چلوں مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ مُلاکیٹنے نے فرمایا کہ تیراعذر ہے اگر جا ہیں تو آپ چیچےرہ سکتے ہیں دوبارہ پھرانہوں نے اجازت مانگی حضور کاٹلیکی نے جب جذبہ دیکھا تواجازت دے دی۔ بیمحانی خوشی خوشی اینے کھر پہنچے اور کھر جاکرا بنی بیوی سے کہا کہ میں مجی جہادیس جار ہاہوں مجھے اچازت ال کئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ مریس تو د مکھرہی ہوں كرتو بھاگ كر چھے آر ہاہے انہول نے اپنى بيوى كے سامنے كھڑے ہوكرايك بات كى اور نی منافیا کی معبت کاحق اوا کر دیا۔ دعا ما تکی اے اللہ اب میری لاش کو بھی کھر والوں کی طرف واپس نەلوثا ناپە واقعى وېيں دنن ہوئے۔

جس دھیج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

یہ جان تو آئی جائی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں
جس قوم کے کفکڑوں کا بیمال ہواس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔جس قوم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا۔جس قوم کے جون کا بیمال ہواس قوم کے بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ بیکیا تھا بیا تھا جو نجی کا لیکھ نے
ان کے دلوں میں چھونک دیا تھا۔ بیتو مردوں کی با تیں تھیں آگے سنے کہ عورتوں کے کیا
جذبات تھے۔۔۔

### ایک عورت کا شوق شهادت:

نبی ملافیتی نے جہاد کے نکلنے کے لئے تھم فر مایا۔ مدینہ کے ہر کھر میں تیاری ہور ہی ہے مدینه میں ہرعورت اینے مردوں کو تیار کررہی ہے۔ تمرایک ایسا گھرہے جہاں ایک عورت غاموش اینے بیچے کو کود میں لئے بیٹھی ہے خاوند جہاد میں شہید ہو چکا۔ گھر میں دوسرا مرد نہیں بیا۔عورت اس بیچ کو دیکھتی چلی جارہی ہےادرعورت کی آنکھوں سے آنسوٹپ ٹپ مررے ہیں۔ کاش کوئی مرد برا اموتا تو میں اسے تیار کرتی اور اللہ کے محبوب مالٹیکی کے ساتھے اسے جہاد میں بھیج دیتی ۔گریہ بچہ چھوٹا ہے کیا کروں بہت دریروتی رہی ان آتکھوں سے ساون بھادوں کی برسات برستی رہی جب دل بہت زیادہ اداس ہوا تواس بچے کواپیخے سینے سے لگایا مسجد نبوی میں حضور ملاطیم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب الليكم آب ميرے بيچ كو جہاد كے لئے تبول فرما ليجئے ۔ دودھ يہتے چھوٹے بيچے كو آپ جہاد کے لئے قبول فر مالیجئے۔ نبی مالٹیٹم نے دیکھا کہ بیدوودھ پیتا بچہ کیسے جہاد کرے کا۔اس نے کہااے اللہ کے بنی اللہ اللہ علی محانی کے ہاتھ میں و حال نہ ہواس مجاہد کے حوالے میرایہ بچہ کر دیجئے میرا بچہ دشمنوں کے تیروں کوروکنے کے کام تو آسکتا ہے۔جن عورتوں کے دل میں میہ شہادت کا جذبہ ہو بروں کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوتو سو جنے

#### خطبات فقير @ هڪھھا ﴾ ﴿ 96 ﴾ ﴿ 96 ﴾ خطبات فقير @ حوالت

توسہی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ملاطیکی نے کس طرح ان کی بڑی زبردست تربیت کی ہوگی۔ شوق شہادت کے واقعات اتنے ہیں کہ ان کوتھوڑ ہے سے وقت میں سیٹنا انتہائی مشکل ہے۔

# ايك عورت كاعشق رسول مالفيام

میدان احد میں خبر پینچی کہ نی مانافیز کم شہید ہو گئے۔ ایک عورت نے کہا کہ جب تک میں خوداس خبر کی تقصد بین نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کونہیں مانوں گی۔ چنانچہا پی سواری پرسوار ہو گئی اوراحد کے پہاڑ کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک صحافی کو ملی اوراس سے بوجھا کہ میں نے نبی مانافیز کم کی شہاوت کے متعلق سنا ہے۔

مابال محمد عليات

ترجمہ: محملاً ﷺ کا کیا حال ہے؟

وہ کہتے ہیں آپ ملا لیکنے کا تو مجھے پہتے ہیں مگر فلاں جگہ میں نے آپ کے خاوند کوشہید. ہوتے دیکھا ہے۔وہ عورت ٹس سے سنہیں ہوتی۔اور آ کے بڑھتی ہے۔معلوم ہوااس کی قیمتی متاع کوئی اور ہے جس کی تلاش میں بیجارہی ہے ایک اور صحافی سے پوچھتی ہے کہ

مابال محمد علية سلم

ترجمہ: محد منافقہ کا کیا حال ہے؟

اس محافی نے کہا بھے آپ مالینے کا تو پہتی مکر فلاں جگہ تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ پھرات سے مرتبیں ہوئی ہے پھرات سے بردھی کسی نے بھائی کی شہادت کی خبر دی۔ یہ پھرات سے مرتبیں ہوئی ہے پھرات سے بردھی کسی نے بھائی کی شہادت کی خبر دی۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کوایک ہی جہاد میں اپنے بیٹے اپنے خاوندا پنے بھائی اور اپنے والد کی شہادت کی خبر ملتی ہے مگر دوٹس سے مسنہیں ہوتی۔ یہ پھرقدم آسے بڑھاتی ہے اور

#### خطبات فقير @ المحافظة المحافظة المحافظة الموقعة الموق ثبارت

پوچھتی پھرتی ہے کہ کوئی تو مجھے نی ملاقائظ کی خبر بتا دے۔ ایک صحابیؓ نے بتایا کہ نی ملاقائظ فلاں چٹان کے چیچھے ہیں بیروہاں پیچی ۔ نبی ملاقائظ کی چا در کا ایک کونہ پکڑ کر ایک تاریخی جملہ کہا۔

> کل مصیبة بعد محمد سهل ترجمه: جمعے نمی کی زیارت کے بعدتمام صیبتیں آسان ہیں۔ جن عورتوں کے دلوں میں ایسی تمنا کمیں ہوں ان کی کیابات پوچھتے ہو۔ ایک عورت کا محل و ہر داشت:

حضرت حزہ شہید ہوئے تو آپ کی بہن حضرت صغید " تشریف لارہی شیں۔
آپ بالٹیکا کو پید چلا تو ایک صحابی کو بھیجا کہ اسے شع کروکہ و بیں رہا ہے بھائی کی لاش پر نہ آئے کہیں ایسانہ ہوکہ وہ غمز دہ ہوجائے ۔ کیونکہ حضرت حزہ کی آ تکھیں نکل چکی سینہ چرکر دل تکال لیا گیا۔ ناک کان کاٹ دے گئے شے کہیں اس حالت کو دیکھ کر بہن غمز دہ نہ ہو جائے۔ اس صحابی نے جا کر روکا کہ آپ کو نہی مالٹیکا نے منع فرما دیا ہے پوچھا اللہ کے مجوب مالٹیکا نے کیوں شع کیا ہے۔ کہا کہ ہیں تو غمز دہ نہ ہو۔ کہیں رونہ پڑے۔ کہا کہ جاؤ حضور مالٹیکا کہ بتا وصفیہ آپ بی بھائی کو رونے کے لئے جاری حضور مالٹیکا کی جو تو می کیورتوں میں ایسا حوصلہ اور ہمت ہوا ورشہادت کا یہ جذبہ بھر دیا گیا ہواس ہے۔ جس تو می کیورتوں میں ایسا حوصلہ اور ہمت ہوا ورشہادت کا یہ جذبہ بھر دیا گیا ہواس تو می کے دونوں میں ایسا حوصلہ اور ہمت ہوا ورشہادت کا یہ جذبہ بھر دیا گیا ہواس تو می کے دونوں کی کیا حال ہو جھتے ہو۔

# مومن يامنافق:

شہادت اللہ نے ایک نعمت عطا فر مائی ہے۔شہادت ایک سعادت ہے۔جس کے دل میں ایمان ہے وہ صبح شام شہادت کے لئے دعا کمیں ما تکتا ہے۔اگر شہادت کی دعا کمیں نہیں مانگما تو یقینا اس کے ایمان میں فرق ہے۔ بید منافقت ہے کہ آدمی شہادت سے گھبرائے بید منافقت ہے کہ آدمی شہادت سے پیچھے ہٹ جائے۔ بیشوق شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے پھرانسان مومن بے گا۔۔۔

> شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

بیشہاوت مومن کا مقصد ہوتی ہے اس شہادت کے لئے مومن اپنا من دھن اور تن بلکہ سب چھقر بان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔

### حضرت عمر شكاشوق شهادت:

آیے اس شہادت کے بارے میں پوچھنا چاہوتو عمر بن خطاب ہے پوچھو۔ایک دفعہ مکہ مرمہ کی حاضری کے بعد مدینہ طیبہ واپس آرہے ہیں ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے عمرہ میں بڑی دعا ئیس ہ نگیں اللہ سے بہت کچھ مانگا تبجد کا وقت ہے آپ نے آسان کی طرف دیکھا اس وقت آپ کے سامنے چودھویں کا چاند چیک رہا ہے۔ چاند نی ہر طرف بھیل رہی ہے۔ شنڈی ہوا ہر طرف چل رہی ہے۔اس وقت آپ کی طابی آسان کی طرف انھیں آپ کوستارے جیکتے ہوئے نظر آئے چاند کی چاند نی نظر آئی ہوا ہیں خواہیں آسان کی طرف انھیں آپ کوستارے جیکتے ہوئے نظر آئے چاند کی چاند نی نظر آئی ہوا ہیں خواہیں آسان کی طرف انھیں آپ کوستارے جیکتے ہوئے نظر آئے جات دعا کا وقت ہے اس جواہیں خواہیں کی خواہیں مائی خواہیں آپ نظر آئی خواہیں مائی خواہیں آپ نظر آئی جو اس کی تھے۔ جھی آپ اپنی تنہا ئیوں میں مائی تھے۔وہ تمنا اس وقت پھر ول سے نگل آپ اٹھ بیٹھے دوامن پھیلا لیا۔اللہ تعالیٰ سے مجبوب کے اس ساتھی نے اللہ تعالیٰ ول سے نگل آپ اٹھ بیٹھے دوامن پھیلا لیا۔اللہ تعالیٰ سے مجبوب کے اس ساتھی نے اللہ تعالیٰ دل سے نگل آپ اٹھ بیٹھے دوامن پھیلا لیا۔اللہ تعالیٰ سے مجبوب کے اس ساتھی نے اللہ تعالیٰ اللہ بی تنہا کو چیش کیا۔وہ دورعا کیا مائی ؟ وہ دعا ہے مائی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِك وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بِكَدِ حَبِيْبِك

#### خطبات فقير @ هي هي المحاور و 99 ) المحتفظية وتشهادت

اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطافر مااور میری قبرا پے محبوب کے شہر میں بنا۔ بیان حضرات کی تمنا کیں ہوتی تھیں۔اور کتنی پیاری تمنا کیں ہوتی تھیں۔

### حضرت خالد بن وليد كاشوق شهادت:

اس شہادت کی قدرو قیمت معلوم کرنی ہے تو حضرت خالد این ولید ہے پوچھے کہ اہے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آخری وقت ہے آپ کی آٹکھوں سے آنسو آھئے ۔ جولوگ قریب تنے وہ جیران ہوئے کہ ہم نے آپ کو بھی گھبرائے ہوئے نہیں ویکھا۔ جب تو دشمنوں کے سامنے ہوتا تھا توشیر کی طرف تیرا کر دار ہوتا تھا۔ تیرے اندر مردا تکی ہوتی تھی تیرے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا جہاں گھمسان کا رن پڑتا تھا تو وہاں جاتا تھا۔ آج تیری آ تکھول میں آنسو کیہے؟ ہم مجھنہیں یارہے۔اس وقت آنسواور فیک پڑے۔حضرت خالد ا اٹھ کر بیٹھ مجئے ۔اور فرمانے گئے میرے دل میں ایک تمنائقی۔میں اس تمنا کو پورا کرنے کے لئے ساری زندگی پریشان رہا میں شہادت حاِبتا تھا۔ جہاں جنگ کا زیادہ زور ہوتا تھا میں وہاں جاتا تھا۔ مجھے شایداد هرشها دے ل جائے شایداً دهرشها دے ل جائے۔ایک ایک دن میں میرے ہاتھ سے کئی کئی تکواریں ٹوٹی ۔گر مجھے میدان جنگ میں بیشہا دے نصیب نہ ہوسکی آج بیہستر ہے اور اس بستر پر پڑا میں دنیا سے جدا ہور ہا ہوں۔ میں اپنے رب کے یاس پہنچ رہا ہوں شہادت میرے مقدر میں نہیں تھی۔اس لئے میری آتھوں میں آنسو آ گئے۔انھوں نے کہا کہ آپ کواللہ تعالیٰ بیمر تبہ عطافر مادیں مے اس لئے کہ آپ کے دل میں شدید تمنا ہے۔ کسی کا فرنے آپ کوشہید کرنے کی جرات اس لئے نہ کی کہ اللہ کے محبوب نے آپ کوسیف اللّٰد کا لقب دیا تھا۔ اگر کوئی ااپ کوشہید کر لیتا گویا وہ سیف اللّٰد کو توڑنے والا ہوتا۔اس لئے دنیا میں کسی کا فرے ہاتھوں آپ کی لاش کو کٹنے نہ دیا۔ مگر چونکہ آپ کا ول شہاوت کے تم میں کٹ چکااس لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کوشہیدوں

#### خطبات لقير@ رهي المعالية أن ( 100 أن ما المعالية في شوق شهادت

کاسردار بناویں مے۔دل میں شہادت کی تمنا ہوا کرتی تھی۔شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا۔ بچیو**ں کا شوق شہا**دت:

مدیندگی بچیاں آپس میں کھڑے ہوکر با تیں کیا کرتی تھیں۔ کہ فلاں کے ابوشہید ہو گئے۔ گرفلاں کے ابوکونو گھر میں بستر پرموت آگئی۔جس بچی کے والدکو گھر میں موت آتی تھی۔ وہ دوسری بچیوں کے سامنے اپنے آپ کوشر مندہ محسوس کیا کرتی تھی۔اللہ کے مجبوب نے الیی تربیت کردی تھی۔

# مجامد کے گھوڑ ہے کا شوق شہادت:

اللہ تعالیٰ کو بیمجوب ہے کہ مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کردے۔آ ہے ذرا

اس سے یہ از کردیکھیے اگر آپ نے چھٹر ہی دیا ہے قبی گرعش وعبت کی با تنس بھی سن

لیجئے۔اگر بجاد کی گھوڑ ہے کو جہاد کے لئے پالٹا ہے۔اس لئے کہ اس پر بیٹھ کر میں اللہ کے

راستے میں جہاد کروں گا۔اب وہ گھوڑ اے زبان جانور ہے۔ نامجھ جانور ہے گراس کو پالا

اس لئے گیا کہ اس پر بیٹھ کر جہاد کیا جائے گا۔ چنا نچہ وہ گھوڑ اپبچا تنا ہے کہ جھے کھلا یا اس

لئے گیا تھا پلایا اس لئے گیا تھا کہ میں نے جہاد میں شریک ہونا ہے اس اس کا مالک اس پر

سواری کرتا ہے اور اپنے آپ پر زرہ باندھ لیتا ہے۔ آلموار ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس

دشمن کے سامنے لاکر کھڑ اکرتا ہے وہ گھوڑ ابھی پہچا تنا ہے۔ آگر چہوہ ایک جانور ہے اس

میں سوج نہیں ہے اس میں وہ بھونہیں ہے گر آئی تھوڑ کی آئی ہے ہوا ایک نے میری خدمت کی

میں سوج نہیں ہے اس میں وہ بھونہیں ہے گر آئی تھوڑ کی آئی ہے ہوا اس دنیل ہے میر کے مالک نے میری خدمت کی

میں سوج نہیں جاس میں وہ بھونہیں ہے اس کو سامنے تلوار بین نظر آئی ہیں۔ نیز نظر آتے ہیں۔

میں کو خوار اتیار ہوتا ہے۔ اس کوسامنے تلوار بین نظر آئی ہیں۔ نیز نظر آتے ہیں۔ نیز کھر آتا ہیں وہ کو نہ جاس کو پینہ ہے کہ آئی وقت آگیا اس وہ کو نہوا نے کا

### خطبات فقير @ عصوف ﴿ (101 ) ﴿ عَلَيْنَ مُ ارْت

چنانچہ مالک اسے ایڑی کا اشارہ کرتا ہے کہتم بھا کوہ مکوڑ ابھا کتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ۔ وشمنوں کی صفوں میں کھتا چلا جاتا ہے۔ سامنے دشمن تیر برساتا ہے۔ مرکھوڑ ااستفامت کے ساتھ آئے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

### شهيدكامرتبه:

آپ لوگوں کے لئے شہید کے پھے تھوڑے سے فضائل عرض کر دول شاید کوئی میرا
سویا ہوا دوست جاگ جائے۔ شاید کی کے دل میں بیشہادت کی کوئی سوئی ہوئی تمنا بیدار
ہوجائے قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شہداء کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک
میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہداء کو اپنی طرف بلائیں گے۔ کہ شہید میرے تخت کے
قریب ہوجا کی روایت کے الفاظ کا مغہوم ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ کے تخت کے قریب ہو
جائیں مے حتی کے اگر کسی شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں
مے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے راستہ
دے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے راستہ
دے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے راستہ
دے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے راستہ
دے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے راستہ
دے ۔ تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گ

### شهیدگی آرزو:

جب جنت بی جنتی ہے جا نیں مے۔اللہ تعالی پوچیں مے کہ آپ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو یہاں بھی سی چیز کی طلب ہو۔شہید دہاں بھی بول اٹھیں مے۔اے میرے پروردگار میراجی چاہتا ہے کہ آپ پھرا یک مرتبہ جھے دنیا میں بھیجتے۔ میں پھر شہید کیا جاتا پھر سیجتے پھر شہید کیا جاتا پھر سیجتے پھر شہید کیا جاتا کہ وقت جو جھے لئے سیجتے پھر شہید کیا جاتا کیونکہ شہادت کے وقت جو جھے لذت آئی وہ لذت آئی وہ لذت تو تیری جنتوں میں بھی نہ آئی۔شہادت ایک سعادت ہے یہ س کو فقیب ہوتی ہے، جوطالب صادق بن کرما نگا ہے۔ ع

#### خطبات فقير@ هي المحالي المحالي

#### طلب صادق نه جو تو پھر کیا شکوہ ساتی

## شہید کے گھوڑے کا مرتبہ:

شہید کو لٹدنے کیا حرتبہ عطافر مایا اگر مجاہد نے گھوڑا پالا اور اس کی لید اور اس کے گھوڑا پالا اور اس کی لید اور اس کے محصور سے کی باقی چیزیں نیکیوں کے میزان میں تولیس سے مفہوم حدیث ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے محرشہید کی اس سے پہلے بخشش کر دی جاتی ہے۔

## شهيد كااعزاز واكرام:

توجہ سے سنئے میں اپنی بات کو کمل کرنے لگا ہوں سنئے دل کے کانوں سے سنے۔ د يكھئے أكر دنيا ميں كوئى ولى فوت ہو جائے ابدال فوت ہو جائے وفت كا قطب فوت ہو جائے۔آپ ہوچھے رب کریم اب کیا کریں تھم دیا جائے گا کہ یہ میرے سامنے آنا جا ہتا ہے اسے نہلا دو۔اوراس کے کپڑے پہنا دو۔ نیا کفن پہنا دو کیونکہ اس نے میرے سامنے پیش ہونا ہے تمر جب شہید کا وفت آیا تو وہ شہید ہو گیا۔اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کیا اسے نہلا ئیں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ہی بدل دیا۔فر مایا بہتو میرے راستے میں خون سے نہاچکا اب تم اسے دنیا کے یانی سے کیا نہلاتے ہو۔ یا اللہ اس کے کپڑے بدل دیں تھم ہوا کہ ہیں جن كير ول يرخون كے دھيے لگے ہيں ميں جا ہتا ہوں كہ قيامت كے دن بياتھيں دھبوں كے ساتھ اٹھے یہ مجھے دیکھ کرمسکرائے گا میں اسے دیکھ کرمسکراؤں گا۔ ضابطہ بدل کرد کھ دیا۔ کوئی ابدال ہوقطب ہوولی ہوسب کے لئے نہلانے کا ضابطہ تھا۔ تمر جب شہید کا معاملہ آیا ضابطه بى بدل كرر كدديا - كيونكه پياركا معامله تفامحبت كا معامله تفا ـ بيا پني جان كانذ رانه پيش کر چکا تھا وہ رب تعالیٰ اتنا قدر دان ہے کہ فر مایاتم اس حال میں اسے میرے یاس بھیج ويتابه

شهيدزنده موتاي

جب کسی کی موت آئی خواہ متقی تھا پر ہیز گارتھا ذا کرتھا ولی تھا تو کہتے ہیں کہ اسے موت آگئی مگر جب شہید کا وفت آیا تو میرے پر وردگار نے کہا کہ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتَقَتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَّلْكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَّلْكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَّلْكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَّلْكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَلَكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَلَكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَلَكِنْ لَا اللهِ أَمْوَات " بَلُ أَحْيَا ء " وَلَكِنْ لَا

ترجمہ: جومیرے راستے میں قتل ہوجائے خبر دارا سے مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نیس عطا کیا گیا

مردے کالفظ سننا پسندنہ کیا۔ نہیں نہیں بیمردہ کہاں۔ بیتو زندہ ہےاس نے تو زندگی یالی جس نے اپنی جان میرے راہتے میں دے دی۔

وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ مَ بَيْتِهِ فِي سَيِيلِ الله مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُلُدكُهُ الْمَوْتَ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُه عَلَى الله

ترجمہ: جوکوئی اپنے محرے جرت کے کے لئے اللہ اور رسول اللہ فیا کی طرف فیلے جرات کے کے لئے اللہ اور رسول اللہ فیا نکلے پھرا سے موت آجائے تو اس کا اجراللہ کے ذمہے۔

# شهيد كى روح نكلنے كأمنظر:

امام قرطبی نے ایک عجیب بات اپنی تغییر میں کھی ہے۔ کہ دنیا میں جب کی موت
آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ہیسجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر
لوحتی کہ ولی ہو تمقی ہو پر میزگار ہوابدال ہو کسی مقام پر ہو۔ ملک الموت کو ہی بھیجا جاتا ہے
کہ جائے میرے اس مقرب بندے کی روح قبض کر لیجئے حتی کہ انبیاء کرام کے لئے بھی
ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے۔ جائے میرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو جائے کہ میرے

#### خطبات فقير @ وي وي المحالي المحالية الم

پروردگار یادکررہے ہیں۔ گرجب شہید کا وقت آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ملک الموت کو کہتے ہے بیم برم برا بندہ ہے کہ بیم برے نام پرجان دے رہا ہے۔ ملک الموت تو پیچھے ہٹ اس بندے کی روح کو اللہ تعالی خود قبض فرمایا بندے کی روح کو اللہ تعالی خود قبض فرمایا کرتے ہیں۔ ۔

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا رازمضم ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

#### دعائے شہادت:

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ جمیں شہادت نعیب فرمادے ہمارے دوست احباب،
کشمیر میں یا کسی بھی جگہ دین اسلام کی سربلندی کے لئے شہید ہوئے ہوں ان کے مرتبوں
کو بلند فرمادے ۔ یا اللہ جمیں بھی ایسی جرات نعیب فرمادے کہ ہم بھی اپنی جان کو اسلام کی
سربلندی کے لئے چیش کر دیں ۔ اے مسلمان! میری تمناہے کہ تیری آرز و کمیں بدل جا کیں
تاکہ تو دنیا میں پھر سربلند ہوجائے۔۔۔

تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے

وَأَخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

#### خطبات نقیر@ پھی ﴿ 105 ﴾ ﴿ 105 ﴾ خطبات نقیر @ پورے ارباب



توبه کے اسباب

لالاه دن حضرت مولانا پیرحافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مرطلهم

# اقتباس



# فلاخ کیے کہتے ہیں؟

فلاح کہتے ہیں ایس کامیابی جس کے بعدناکامی نہ ہو۔ ایسی خوشی جس کے بعد بندے جس کے بعد فری کا ایسا قرب کہ جس کے بعد بندے کے لئے دوری کا سوال ہی پیدانہ ہو۔ اور پیفلاح توبہ کے ذریعے ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز توبہ کیا کریں۔ ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں بیسوال ہو کہ بھی ہم توبہ کس لئے کریں۔ ہم نے کون سے گناہ میں بیسوال ہو کہ بھی ہم توبہ کس لئے کریں۔ ہم نے کون سے گناہ کئے ہیں۔ اراد تا بھی اور بغیر کرتا اراد ہے کہ بھی۔ کین شیطان ان گناہوں کو اتنا ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتا ہوں کو اتنا ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتا ہوں کو اتنا ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔



(حضرت مولاتا پیرهافظ ذوالفقارا حرنقشبندی مجددی مظلهم)

# تؤبه کےاسیاب

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَنَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ: فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ 0 وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى

وَتُوْبُو إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال الله تعالىٰ في مقام اخرياً يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُو اللهِ اللهِ تَوْبُهُ نَصُوحًا في مقام اخرياً يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُو اللهِ اللهِ تَوْبُهُ نَصُوحًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## توبه کیاہے؟

ہرانسان کواللہ رب العزت نے خیراورشر کا مجموعہ بنایا ہے۔ فطری طور پرانسان میں خیرر کھی گئی ہے شریعی رکھا گیا ہے۔

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوُّهَا٥ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا٥

ترجمہ:اورجان کی شم اوراس کی جس نے اس کو درست کیا۔ پھراس کواس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔

## خطبات فقیر 🛭 🗫 🛇 ﴿ 108 ﴾ ﴿ قورِی اسباب

لیکن انجما انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کو غالب کر ہے۔ اور برا انسان وہ ہوتا ہے جواپنے اوپرشر کو غالب کر ہے۔ جو مرا پا خیر وہ فرشتے ہیں۔ جو سرا پاشر وہ شیطان ہے۔ جو خیر اورشر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ انسان ہے اس دنیا میں غفلت کی بنا پر کوتا ہیاں ہوتی ہیں۔ ممناہ سرز دہوتے ہیں۔ تو دین اسلام کا بیٹ ہے اور اس کی بیخویصورتی ہے کہ اس میں ممناہ وں کے مناہ نے کا ایک طریقہ ہتا دیا۔ اس طریقے کوتو بہ کہتے ہیں۔

## الله تعالى كى شاك كريى:

توبہ ایک ایباعمل ہے کہ انسان کے کئے ہوئے گنا ہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں بلکہ

أُولَئِكَ يُبَدُّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات

ترجمہ:اللدان کے گناہوں کوئیکیوں میں بدل دے گا۔

اگرانسان خلوص دل کے ساتھ صاف اور سے دل کے ساتھ تو بہرے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے بال صفا یاؤڈر ہوتا ہے کہ یاؤڈ رنگا لوتو بال صاف ہوجاتے ہیں۔ توبہ گناہ کے بال صفا یاؤڈر کی مانشد ہے۔ جس بندے نے بھی تو ہر کی اللہ رب العزب اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

ترجمہ: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں

فلاح وارين كياج؟

قرآن مجید میں اس توبہ کے ساتھ فلاح کے ملنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہارشا وفر مایا۔

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 109 ﴾ ﴿ ﴿ 109 ﴾ ﴿ وَبِهِ الْبِابِ

وَتُوبُواْلِكَ اللهِ جَمِيعُالِيُّهَاالُّمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُوْنَ ترجمہ: اے ایمان والوتم سب کے سب توبہ کروتا کہتم کوفلاح نعیب ہو جائے۔

قلاح کہتے ہیں ایسی کامیا بی جس کے بعد ناکای نہ ہو۔ ایسی خوشی جس کے بعد غم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایس قرب کہ جس کے بعد بندے کے لئے دوری کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہ قلاح تو ہے ذریع ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز تو بہ کیا کریں ممکن ہے کہ بعض ذہنوں جس بیسوال ہو کہ بھئی ہم تو بہ کس لئے کریں۔ ہم نے کون سے گناہ کئے ہیں نہیں ذہنوں جس بیسوال ہو کہ بھئی ہم تو بہ کس لئے کریں۔ ہم نے کون سے گناہ کئے ہیں نہیں اور بغیر ارادے کے بھی۔ لیکن شیطان ان ان ان ہوں کو اتنا ہما کہ ناہوں کو مزین کرتا ہے کہ ہم اس کو حسوس ہی نہیں کرتے ۔ فیبت کی ، اس کی خوست کا پت بی نہیں چلا تو یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گنا ہوں کو مزین کر کے بیش کرتا ہے اور بندہ گنا ہوں کو مزین کر کے بیش کرتا ہے اور بندہ گنا ہوں کا مرتکب ہوجا تا ہے۔

تويد كوس اسباب:

توبه کے کہتے ہیں؟

تُنْزِيْهُ الْقَلْبِ مِنَ الذَّنْبَ

ترجمه: ول كوكنا مون سے ياك كر لينا۔

اس کوتو بہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ام ابن تیمیہ و اللہ اللہ اللہ اللہ وسط کماب میں وس اسباب بتائے ہیں۔ جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیر بڑا اہم عنوان ہے۔ دل کے کانوں سے آپ میں۔اوران دس اسباب کو یا در کھیں اوران کے ذریعے سے اپنے مناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں۔ کہ وہ کون سے دس طریعے ہیں جن سے مناہ

### خطبات نقیر @ دهی کار (110) کار استان می اسباب

معاف ہوتے ہیں۔جن سے انسان کی خطاؤں کواللّٰدرب العزت معاف فرمادیتے ہیں۔ پہلاسبب تو بہہ:

توبه کالغوی معنی که دل کو گناه کے ارادے سے خالی کر دینا۔ توبہ بینیں ہوتی کہ زبان پہتو بہ کے الفاظ ہیں اور دل میں گناه کی لذت موجود ہے۔ اس کو تو شاعر نے کہا کہ ع تو بہ برلب و درد دل گاؤ خر

زبان پرتوبہ ہے اور دل میں گائے اور گدھے کے خیالات ہیں۔ ہاتھ میں تبیع ہے اور دل میں گائے اور گدھے کے خیالات ہیں۔ ہاتھ میں تبیع ہے اور دل میں گناہ کی لذت اور حسرت موجود ہے۔ توالی توبہ کے اوپر تو معصیت کو بھی ہنی آتی ہے۔ توبہ کہتے ہیں

تَنْزِیْهُ الْقَلْبِ مِنَ الذَّنْبَ ترجمہ: ول *وگناہوں سے پاک کرلینا*۔

اس کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت بندہ تو بہ کررہا ہواس وقت اس کے دل میں سے
کیفیت ہو کہ اے مولا آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ اگر اس
وقت یہ کیفیت ہوئی تو آپ جھیں کہ بی تو بہ قبول ہے۔ اگر بعد میں پھر کی وقت گناہ ہو
جائے، پھر تو بر لے گناہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کپڑ امیلا ہوجا تا ہے۔ اور تو بہ کی مثال
ایسے جیسے کپڑ کو صابن سے صاف کر لیا جا تا ہے۔ جب بھی کپڑ امیلا ہوآپ اس کوفورا
صاف کر لیتے ہیں۔ بھی کی بندے نے سوچا کہ بھی میں کیا دھوؤں پھر میلا ہو جائے گا۔
ہر بندہ کہ گا کہ ابھی تو اسے صاف کر لو۔ اگر پھر میلا ہوگیا تو پھر صاف کر لیں گے۔ تو تو بہ
ہر بندہ کہ گا کہ ابھی تو اسے صاف کر لو۔ اگر پھر میلا ہوگیا تو پھر صاف کر لیں گے۔ تو تو بہ
کہتے ہیں گنا ہوں کے ادادے سے دل کو خالی کر لینا۔ اس لیے جب بندہ تو بہ کر رہا ہے
کی نیت ہو۔ عزم جازم ہو پکا ارادہ ہو۔ کہ آج کے بعد میں نے یہ گنا فہیں کرنا۔ اسے تو بہ

## خطبات فقیر 🔞 🕬 🗫 🗘 (111) 🗘 ۱۱۵ نوبه کے اسباب

کہتے ہیں۔بعض نوجوان سوچتے ہیں۔ کہ گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو گناہ سے بچنا ناممکن ہے۔الی بات نہیں ہے۔ نیک روحیں آج بھی موجود ہیں۔اور تقوی طہارت کی زندگی گزارتی ہیں۔

آ دمی گناہوں سے پچنا کیسے ہے ایک مثال سنئے اگر ایک آ دمی آپ کے پاس ایک پلیٹ کے اندرکوئی مشائی لائے اور کہے کہ اس میں ایک چیس کے اندرز ہرہے باتی سب ٹھیک ہیں آپ کھا ہے تو کیا کھانا شروع کر دیں ہے؟ آپ ہاتھ بھی نہیں لگائیں مے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیں کے اندرز ہرہے باقی میں زہز ہیں۔گرآپ کو بیڈر ہے كه اكريس نے اس كو كھاليا ہوسكتا ہے زہر ہوتو ميرى توجان چلى جائے گى۔اب اس مشمائى میں لذت بھی ہے دل بھی جاہتا ہے کھانے کو نگر آپ قریب بھی نہیں جاتے۔جس ط<sub>ر</sub> ح جسمانی موت آنے سے ڈر کر آپ اس مٹھائی کے قریب نہیں جاتے ای طرح اللہ والے روحانی موت کے ڈریے گناہ کے قریب نہیں جاتے ۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ایبا نہ ہو پوری زندگی کا کیا کرایا ضائع نہ ہوجائے۔ ہر بندے کومحنت کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے تو توبه گناہوں کے ارادے سے دل کو خالی کر لینا ہے لیعن مختاہوں کا ارادہ سرے سے ختم کر دینا۔ اور اس پر بھی توجہ فرمائیئے کہ تو بہ ہر بندے کے لئے ضروری ہے، نیک ہویا بد ہو۔ توبہ ہر بندے کے لئے ضروری ۔ مثال کے طور پر ۔ کا فر ہے تو اس کو کفر سے توبہ کرنی جاہیے۔اگرمومن ہے واس کو کبیرہ گناہوں سے توبرکرنی جا ہیے۔جب کبیرہ گناہوں۔ سے فی حمیا۔اس کوغفلت میں گزرنے والے اپنے اوقات سے توبہ کرنی جا ہے۔ جو ذکر میں وفت گزارتا ہےاس کے بھی د ماغ میں شیطان وساوس ڈ الٹار ہتا ہے۔ان وساوس شیطانی اورنفسانی پراللد تعالی ہے توبہ کرنی جاہیے۔ اورجس کو وساوس ہے بھی اللہ تعالی نے محفوظ فرمالیا۔ وہ اسپنے اخلاص کی تمی پر اللہ تعالی کے سامنے توبہ تائب ہوجائے۔ کہ اے اللہ جتنے

## خطبات فقير @ وهي المحاص ﴿ 112 ﴾ مي قوب كاسباب

خلوص ہے عبادت کرنی جا ہیے تھی ہم اتنے خلوص سے عبادت نہیں کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بندے کوتو بہ کرنی جا ہیے اس لیے کہ تو بدسے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

## دوسراسبب استنغفار:

استغفار کہتے ہیں گزر ہے ہوئے گنا ہوں پہر مندہ ہونا۔ نادم ہونا۔ انسوں کرنا۔ ول
میں یہ کیفیت ہونا کہ جھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں غلط کر بیٹھا ہوں تو تو بداور استغفار
طنتے جلتے الفاظ ہیں مگران میں باریس سافرق ہے۔ وہ کیا! کہ استغفار کہتے ہیں گزرے
ہوئے گنا ہوں پہندامت کو اور تو بہتے ہیں آیندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے کو تو ہمیں
استغفار بھی ہر ذفت کرنا چاہیے اور تو بہمی کرنی چاہیے کہ اے میرے مولا ہم بہت زیادہ
نادم اور شرمندہ ہیں۔ اس کا تھم دیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے

ورد وو سرو و اِستغفِرواربکم

ترجمه بتم البخ رب كے مامنے استغفار كرو۔

اس استغفار پرانسان کو بہت انعام ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ قیامت کے دن جس بندے کے نامدا عمال میں زیادہ استغفار کاعمل موجود ہوگا اس بندے کو مبار کہ ہو، قیامت کے دن اس کو بہت خوشی ہوگی۔ تو جمیں بھی چاہیے کہ استغفار کشرت سے کریں ۔ سومر تبہ شبح سومر تبہ شام کو استغفار کریں ۔ زیادہ کرسکتے ہیں تو زیادہ کریں ۔ اور جمیں اگر استغفار کا سجح طریقہ آ جائے تو ہمار ہے چھوٹے موٹے مسئلے اللہ تعالی ویسے ہی حل فرمادیں ہے۔ نہیں سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت نہ کسی سے کوئی تعویذ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ایک مرتبہ پیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے آکر کہا حضرت بہت من ہگار ہوں کوئی عمل بتا دیں فرمایا استغفار کرو۔ پھرایک بندہ آیا کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی ۔ کوئی عمل بتا دیں فرمایا استغفار کرو۔ پھرایک بندہ آیا کہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی ۔ کوئی عمل بتا دیں فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا جی بردا غریب ہوں۔

کام نیس چان کاروبار نہیں چانا۔ مقروض ہوں کوئی عمل بتا کیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدی آیا کہ وعاکریں کہ اللہ تعالیٰ جھے بیٹا عطافر مادے۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک آدی آدی آیا اور کہا کہ میراباغ ہے۔ دعا کریں کہ باغ کا پھل جھے اچھا مل جائے۔ مثلاً آج کے زمانے میں میرابرنس اچھا چل جائے۔ میری yeild (پیداوار) اچھی ہوجائے۔ ایک زمانے میں میرابرنس اچھا چل جائے۔ میری beild (پیداوار) اچھی ہوجائے فرمایا آدی آیا کہ دعا کریں کہ مجھے گھر میں میٹھا پانی مل جائے۔ چشمہ جاری ہوجائے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی میں رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب چیز آگئی جو آتا ہے اسے استغفار استغفار کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ویکھواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خودفر مایا۔

إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً٥

مناه معاف ہوتے ہیں۔

يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً٥

استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں تازل فرماتے ہیں۔

وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُوالِ

اوراستغفار کی وجہ سے اللہ تعالی مال کی ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔

ء رو ر وبزين

ترجمہ: اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔

يرد د مره د را ويجعل لكم جنت

ترجمه: اوراستغفار کی وجهسته الله تعالی باغون کا زیاده کیمل عطافر مائے گا۔

وَيَجْعُلُ لَكُمْ أَنْهُرًا

ترجمہ: اور تمہیں پینے کے لئے میٹھے پانی کے چشمے عطافر مائے گا۔

## خطبات فقیر@ پھی ہیں۔ ﴿114 ﴾ ﴿ \$114 كَانِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ایک استغفار کے اوپر بیتمام نعمتیں ملتی ہیں۔اگرآپ غورکریں آج ہمارے جتنے بھی پراہلم ہیں وہ ان میں کسی نہ کسی ایک سے وابستہ ہیں۔تو معلوم ہوا کہ بیہ ہمارے لئے تریاق ہے۔استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے بھی درجات دیں گے۔ استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے بھی درجات دیں گے۔ اور دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرمالیس گے۔اس لئے ہمیں استغفار کٹرت کے ساتھ کرنا جا ہے۔مثلاً

أَسْتَغُفِرُ وَا اللّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ تَهِ حِينِهِ مِنْ اللّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ تَهِ حِينِهِ مِنْ اللّهِ م

ترجمہ: میں اپنے اللہ سے جومیرارب ہے ہرشم کے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔

یاستغفار پڑھلیں اگرکوئی بندہ ہروقت بیہیں پڑھ سکا تو آسٹ غفر و اللہ اللہ استغفار ہوجا تا ہے۔ گراستغفار ہوجا تا ہے۔ گراستغفار پڑھتے ہوئے ول میں ندامت کی کیفیت ہوئی چاہیے۔ رابعہ بھریہ بھی استغفار ہڑھ ول میں ندامت کی کیفیت ہوئی چاہیے۔ رابعہ بھریہ بھی استغفار پڑھ رہا تھا۔ گراس کا دل متوجہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہتم ایسا استغفار کررہے ہو کہ اس استغفار پڑھ ہیں استغفار کرتا چاہیے۔ اگر دل کی توجہ کے ساتھ ہم بھل کررہے ہو کہ اس استغفار پڑھ ہیں استغفار کرتا چاہیے۔ اگر دل کی توجہ کے ساتھ ہم بھل کریں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رہ العزت ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہرا یک بندے کو استغفار کرتا ہے۔ خاص طور پرنیکی کرنے والے کوزیادہ استغفار کرتا چاہیے۔ وہ کیوں بھئی؟ گناہ تو نہیں کیا نیکی کی ہے۔ گرراز یہ ہے کہ ہم جوعباد تیں کرتے چیں۔ وہ اللہ تاتی ہے کہ ہم جوعباد تیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تاتی ہے کہ ہم جوعباد تیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تاتی ہے کہ ہم جوعباد تیں کرنے علیہ السلام نے فرمایا

مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

ترجمہ:اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت ایسے ہیں کی جیسے کرنی جا ہے تھی۔

جب نبی علیہ السلام نے بیہ کہدویا تو ہم کس کھیت کی گاجرمولی ہیں۔سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری عباد تیں اللہ تعالیٰ کے شان شایان ہیں ہی نہیں تو پھر اجر کیوں ماتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اجر ملنے کی مثال میہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ پہلے دن سکول چلا جائے اور واپس آئے اور آپ کو ختی و کھائے کہ ابو میں نے لکھاہے۔ اور او پر اس نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہوں۔ اور سیابی کے دھے بھی لگائے ہوئے ہوں۔ پچھ بچھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے۔توبیح کا دل رکھنے کے لئے آپ اسکوآئس کریم لے دیتے ہیں۔اب اس کو پیجوآئس کریم ملی بیخوشخطی کی بنابرنہیں ملی۔ بیہ نس کریم شفقت کا اظہار ہے۔ باپ کو بیٹے کے اویر شفقت ہے۔ بالکل اس طرح ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے شان شایان نہیں ہوتیں۔میرا ما لک اس پراجر کیوں دیتا ہے۔اس شفقت ، رحمت اور محبت کی بنا پر ، جواللہ کواییے بندوں کے ساتھ ہے۔ای لئے دین اسلام میں عباد تیں کرنے کے بعد استغفار کرنے کی تعلیم دی تحتی ہے۔اب جو بندہ وضو کرتا ہے۔تو وضوے گناہ معاف ہوتے ہیں۔حدیث یاک میں آتا ہے۔ کہ آٹکھوں سے گناہ کئے وضوکرتے ہوئے وہ گناہ دھل گئے کی کی زبان سے جو گناہ کئے وہ دھل مجئے۔ ہاتھ سے جو گناہ کئے وہ ہاتھ دھونے سے دھل گئے۔ تو وضوالی عبادت كهجس سے كناه وهل جاتے ہيں مكراس عبادت كے بعد بھى استغفار كا تعكم ہے۔ چنانجے وضوی دعاسکھائی گئی۔وضوکرنے کے بعددعاہے جس کے آخیر میں آتا ہے۔ رُورِدُ وَ مُرَادُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال

ترجمه: كما الله مين آب كيما من استغفار كرتابول ـ

یعنی وضوکر کے بھی استغفار۔ اچھااس سے اور اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ تو نماز کے بعد بھی استغفار کی تلقین کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کھیرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے الملیہ اکبر اور تین مرتبہ فرماتے استغفر الملیہ

### خطبات فقیر@ کھی ہیں ﴿ 116 ﴾ کھی ہیں۔ کا سباب

استغفر الله استغفر الله بیاستغفار کیوں کہا؟ یاستغفاراس کے کہا کہ یااللہ بھے جس حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چا ہے تھی۔ میں نہیں پڑھ سکا۔ اب میری اس ادھوری عبادت کوآپ قبول فر مالیں ۔ توجس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ سیابی ہے جیے ہم کہتے ہیں پلیز، پلیز آپ مان جا کیں تو بالکل اس طرح استغفار کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں پلیز اللہ تعالیٰ آپ مان جا ہیں تو بالکل اس طرح استغفار کی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں پلیز اللہ تعالیٰ آپ مان جا ہے۔ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اچھا اب دیکھئے نماز وں میں تبجد کی نماز ایک اعلی عبادت ہے۔ اس پر بھی استغفار کی تلقین ہے۔ حالانکہ وہ ایساوفت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

گَانُوْا قَلِیلًا مِّنَ الَّیْلِ مَا یَهُ جَعُوْنَ 0 وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغُفِرُوْنَ0 ترجمہ:وہ رات کے وقت تھرڑا عرصہ سویا کرتے تھے۔ اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔

وہ لوگ ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔اور سحری کے دفت وہ بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔

اچھاایک اورعبادت ہے جس کو حج کہتے ہیں۔حدیث پاک میں آتاہے کہ حج مبرور کابدلہ

لَيْسَ لَهُمْ جَزَاءُ إِلَّالْجَنَّة

ترجمہ: جنت کے سوااور کوئی دوسرابدلنہیں ہوسکتا۔

اورجس کو جج مبرورنصیب ہوگیا۔وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوکرلوٹنا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا۔ یعنی جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھااگراس کا جج قبول ہوجائے تو بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوجا تا ہے۔

## خطبات فقیر@ ۱۱۳ ۞ ﴿ ۱۱۳ ﴾ ﴿ ﴿ 117 ﴾ خطیعی توب کے اسباب

اب بتائیں کہا تنابر اعمل ہے جے۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ بین عمل گنا ہوں کو بالکل مثا دیتے ہیں۔

اَلِاسْلَامُ يَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَةً

ترجمہ: جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے پہلے کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
ہجرت بھی اپنے سے پہلے سب گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ جج کرنے والا
مقبول جج کرتا ہے تو اس کے بھی پہلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ممل ہے۔
مگر جج کرنے والے کو بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم استغفار کرو۔ چنا نچہ قرآن مجید میں
ارشا دفرمایا۔

ثُمَّ اَفِيضُوا مِن حَيثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ واللَّهَ

ترجمہ: پھرتم لوٹ کرآ ؤجہاں ہےلوگ لوٹ کرآتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو۔ مقام عرفات اور مزدلفہ ہے آنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تم منیٰ کی طرف آسکتے ہوا بتم بھی استغفار کرو۔ تو جج پر بھی استغفار۔ اور دیکھتے! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عبادت بھری زندگی ، کامل زندگی۔ اتن عبادت فرماتے تنھے۔

> را حتى يتورمت قدماه

ترجمه: يهال تك كه قد مين مبارك برورم آجات تف-

اورآپ ملائی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کاحق اداکر دیا۔ چناچہ ججۃ الوداع کے موقع پرآپ ملائی نے نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا نے کاحق اداکر دیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی سل نے اپنا مقصد پوراکر دیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی سل نے ایا انت کو پہنچا دیا۔ امت کو سیحت کر دی۔ حق اداکر دیا۔ نبی ملائی آپ کے امان کی طرف انگلی اٹھا کر فر مایا۔ اے اللہ آپ کواہ رہنا۔ اب اتن کامل زندگی کے جنہوں نے مقصد کو پوراکر نے کاحق اداکر دیا۔ جب وہ لوٹ کروا پس آتے ہیں۔

#### خطبات فقير@ ﴿ ﴿ 118 ﴾ ﴿ ﴿ 118 ﴾ وهي اسباب

توالله تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام ملتا ہے۔ message مل جاتا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً ٥ فَسَبَّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ طِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥

ترجمہ: جب اللہ کی مدداور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جو ق در جو ق داخل ہوتے و مکھ لیا۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبیج سیجئے اور اس سے معافی ما تکئے۔ بے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کواستغفار کا تھم ہور ہاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کواستغفار کا تھم ہور ہاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہ میں اب استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو استغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دس اسباب جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہلاسب تو بہ اور دوسر اسبب استغفار۔

تىسراسىب نىك اعمال:

تیسراسبب جس ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔اس کو کہتے ہیں

الحسنات الماحيه

کہ ہم جونیک اعمال کرتے ہیں۔تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔چنانچے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذُهِبْنَ السَّيِّنَاتِ

ترجمہ: بے شک نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہیں۔

جس بندے نے گناہ زیادہ کئے ہوں۔ اب اس کو جاہیے کہ اتی زیادہ نیکیاں کرے۔ تاکہ گناہوں کی compensation ہوجائے۔مثال کے طور پر اگر کسی بندے کوغیبت کی مرض تھی۔اوراس نے غیبت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بہت تکلیف مہنجائی۔تواب اگراس نے توبہ کرلی۔اب اس کو جا ہیے کہ اس زبان سے دین کی دعوت کا كام كرے۔ تاكماللہ كے بندوں كو خيركى طرف بلائے۔ اوراس زبان كواللہ كے دين كے کئے استعال کرے۔ یا ایک ہندہ شراب پنتا تھا۔ تو بہ کر لی۔ اب اس کو حاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ بالخصوص اللہ کے بندوں کو یانی بلائے۔ سبیل نگائے۔ کیوں؟ جس متم کا گناہ کیا تھا اب اس شم کی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس محناہ کوجلدی معاف فرما دیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نیکیاں زیادہ کریں سے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جلدی معاف فرمائیں سے۔ایک بندہ بدنظری کرتا تھا۔اس نے مچی توبہکر لی اب اس کوچا ہے۔کداللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرے۔جن نگاہوں سے بدغیرمحرموں کو دیکھتا تھا۔اب انہی تكابول كوالله ك قرآن مين ذالے \_ تواس عمل سے الله تعالى اس كے كنابول كومعاف قرما ویں گے۔ اب ان نگاہوں سے اللہ کے گھر کو دیکھے ۔ ان نگاہوں سے اللہ والوں کے چېروں کوديکھے۔ کيوں؟ اس لئے کہاس طرح الله تعالیٰ ممنا ہوں کومعاف فرما دیتے ہیں۔ تو نیکیاں زیادہ کرنی جاہئیں۔ دوڑ دوڑ کرنیکیاں کریں۔ اور بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔اوردستوریبی ہے کہ اوھار کی کوئی چیز ہوتی ہے ناتو تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں۔اب دیکھیں! فرض کریں آپ کی استری اگر جل گئے۔اور دفتر بھی جاتا ہے۔ تو آپ کے کھروالی اپنی بہن کے کھرسے استری منکوالیتی ہے۔ کہ ابھی تو خرید نہیں سکتے۔توجب وہ منگائے گی استری۔تو فقط آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گی۔ اینے بھی کر لے گی بچوں کے بھی کر لے گی۔ دو جاردن کے کپڑے نکال لے گی۔ ایک دفعه ما نگاہے بار بارتونہیں چیز مانگی جاتی ۔تو معلوم ہواجو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ادھار کا مال ہوتا ہے اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ کا م لیا جاتا ہے۔اب اگریہاصول بٹا تو رہے ہم

ہارے پاس ادھار کا مال ہے۔ ہاری مِلک نہیں ہے۔ یہ ہاری ملکیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے پچھایام کے لئے بیہمیں عطافر ما دیا ہے۔جیسے کرائے کا مکان ہوتا ہے۔آپ یوں سمجھیں کرائے کاجسم ہے اللہ نے ہمیں عطا كرويا ہے۔ كہ بھى كرائے كى گاڑى چلاتے ہو۔اپنے كام نكالتے ہو۔تم اس كاڑى كوبھى چلاؤ جتنی نیکیاں کر سکتے ہوکر ہو۔ تو جب بیادھار کا مال تھہرااب اس سے جتنا کام نکال سکتے ہیں نکال لیں۔جننی زیادہ نیکیاں کرلیں سے اتناہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوجائے گا۔اس لئے اللہ والے زندگی میں آرام نہیں کرتے۔ وہ آرام مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ان کی زندگی میں آرام نہیں ہوتا۔ان کا دن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔اوران کی را تیں بھی ان کے دنوں کی مانند ہوا کرتی ہیں۔ان کی زند گیوں میں پھردن اور رات کا فرق ختم ہوجا تا ہے۔ بیرتو میرااورآپ کا فرق ہے کہ رات آئٹی سوجا ئیں۔اللہ والوں کی زند کیوں میں بیہ فرق نہیں رہتا۔ان کورات رات نظرنہیں آتی۔ون دن نظرنہیں آتا۔وہ سجھتے ہیں جب تک سانس میں سانس ہے ہم اینے اللہ کے دین کا کام کرنے کے لئے حاضر ہیں۔ایسے ہی صحابہ نے کام کیا تھا۔ تو ہم اس جسم کو جتنا نیکی میں کھیالیں ہتھکالیں اتنازیادہ بہتر ہے۔اس لئے جب نیک آ دمی دنیا سے فوت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتے کو فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو کہہ دو۔ بیتھکا ماندہ آیا ہے ۔ابتم دلہن کی نین*دسو* جاؤ۔ کس کوئمیں سے کہ تھکا ماندہ آیا ہے جو پچھ کر کے آئے گا۔اسی کوئمیں سے کہ تھکا ما ندہ آیا ہے۔ اچھا یہاں محدثین نے ایک عجیب نکتہ لکھا۔ کہ ریہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیندسو جاؤ۔ رہمی کہہ سکتے تھے کہ بیٹھی نیندسوجا، آرام کی نیندسوجا، پرسکون نیندسوجا۔ فقط بہ کیول کہا کہ دلہن کی نیندسو جا۔ حدیث میں لفظ ہے دلہن کا۔ دلہن کی نیندسو جا۔ فرماتے ہیں اس لئے کہ عام دستور بیہ ہے کہ دلہن کی زخصتی ہواور پہلی رات اس کو بیڈیر نیندآ جائے خاوند

#### خطبات فقیر@ پھی ہیں۔ ﴿ 121 ﴾ ﴿ 120 ﴾ توبہ کے اسباب

کے انظار میں تو دلہن جب سوتی ہے تو اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کامحبوب ہوتا ہے۔ فادند ہوتا ہے۔ فادند ہوتا ہے۔ دلہن کی آنکھ جب کھلی تو فادند کے چہرے پر پڑی ۔ بیمومن آج قبر میں سور ہا ہے۔ قیامت کے دن اس کو وہ جگائے گاجواس کامحبوب ہوگا۔ مومی کی آنکھ کھلے گی تو اسے اللہ تعالیٰ کا ویدار نصیب ہوگا۔ اس لئے کہا کہ دلہن کی نیند سوجا۔ تو الحسنات الماحیہ۔ نیک کام زیادہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

#### چوتھاسبب دعا:

چوتھا سبب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا دعاء المونیین للمومن ۔
مومن لوگ جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں۔ تو اس مومن کے گناہ اس وجہ سے بھی
معاف ہو جاتے ہیں۔ چناچہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔
نیم فاللیم نے ارشاد فرمایا۔

جو بندہ مسلمان ہو جب فوت ہوتا ہے اوراس کی نماز جنارہ پڑھنے کے لئے چالیس ایمان والے اکھٹے ہو جاتے ہیں بعنی نماز جنازہ میں اگر چالیس بندے بھی شریک ہو جائیں ۔ جوتو حید والے ہوں مشرک نہ ہوں۔ گر ان چالیس بندوں کی جنازہ کی نماز پڑھنے پراللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرماویتے ہیں۔

مونین کی دعا سے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اینے گھر والوں کے لئے دوستوں کے لئے بھائیوں کے لئے اپنے ملک کے لئے دعا کیں مانگا کریں۔ ہماری دعاؤں سے پہتنہیں اللہ تعالیٰ کن کن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست کی دعا آگر پہنے پہتے تا ہے کہ دوست کی دعا آگر پہنے پہتے دوست کی دعا ہمی اللہ دوست کے لئے مائی جائے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیسے ہیں۔ اچھا مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیسے ہیں۔ اچھا مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما نے ہیں حدیث پاک ہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے تعالیٰ قبول فرما نے ہیں حدیث پاک ہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے تعالیٰ قبول فرما نے ہیں حدیث پاک ہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے تعالیٰ قبول فرما نے ہیں حدیث پاک ہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے دوست کے لیے ایک ہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پہنگلتے میں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلیے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلیے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلتے ہیں سفر پہنگلیے ہیں ہیں سفر پہنگلیے ہیں سفر پہنگلیے ہیں ہیں سفر پہنگلیے ہیں ہیں سف

ہیں۔اور پھر کیا ہم سفر میں بھی گڑ گڑا کے دعا کیں ما تگتے ہیں۔؟اپے لئے گھر والوں کے لئے حالت سفر میں ہیں دھیان ہی نہیں ہوتا۔ دھیان کیوں نہیں ہوتا۔؟ ول میں ابھی آگئے نہیں نہ گئی۔ جب آگ لگ جائے گی تو یہ انسان احساس کرےگا۔ اور طریقے وطونڈ کے گئے کہ کس کس طریقے ہے اور کس کس موقع پر میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو بحرصال دعا وَل میں کی نہیں کرنی چا ہے۔خوب دعا کیں مانگنی چا ہمیں۔اور پوری امت کے لئے دعا کیں مانگنی چا ہمیں۔اس لئے قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی

ترجمہ:اے ہمارے رب ہمیں معاف کردے اور ہمارے وہ بھائی جوائیان کے ساتھ جانچکے ہیںان کو بھی معاف کردے۔

اپنے سے پہلے جوابیان والے چلے سے ان کی بھی مغفرت کی دعا ہمیں سکھائی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ دعا سے اللہ تعالی دوسرے مونین کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ چوتھا سبب ہے گناہ کے معاف ہونے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جارہ سبب ہے گناہ کے معاف ہونے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جارہ سبح عمرے کے لئے۔ تو نبی علیہ الصلو قوالسلام نے انہیں رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا۔ اے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ تو نبی مالیٹی نے امت کو تعلیم دی۔ اگر محبوب مالیٹی عمر رضی اللہ عنہ کو دعا کے لئے فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چا ہیے کہ ہم بھی اپنے معبوب کا اللہ تعالی گنا ہوں کو معانب فرماد سبح ہی اللہ تعالی گنا ہوں کو معانب فرماد سبح ہی اللہ تعالی گنا ہوں کو معانب فرماد سبح ہی اللہ تعالی گنا ہوں کو معانب فرماد سبح ہیں۔

## يانچوال سبب صدقه:

یا نچواں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا صدقہ جاریہ میت کی طرف سے کوئی نیک کام اگر کیا جائے۔ تو اس نیک کام کی دجہ سے اللہ تعالی اس میت کے گنا ہوں کومعاف فرما دیتے ہیں۔جیسے دعا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو نیک کام ہے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی طرف سے صدقہ دے دیا جائے۔ اب کس کے والدین فوت ہوئے ، وہ ان کی طرف سے مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے۔ یا کسی مستحق غریب فقیر کو دے دے۔اینے والدین کو ثواب پہنچانے کی نبیت سے تو اللہ تعالی اس سے اس کے والدين كے گناہوں كومعاف فرما ديتے ہيں۔ تو اس ہے بھی گناہ معاف ہوتے ہيں۔ چنانچہ نی ملائیڈ مجیسے امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔اس طرح دوسروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔تو کوئی بھی نفلی نیک کام جو سمى كى طرف سے كرديا جائے الله تعالى اس كى وجه سے اس كے كناه معاف فرما يہ ين وحفرت في الحديث عِينها تعديكها بفضائل صدقات من رايك الله والي تقري قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کچھ پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو پخش دیا۔ رات خواب میں ویکھا کہ قبرستان کے مردے ایک جگدا کھٹے ہیں۔اجا تک ایک بندہ ایک بدی ساری مخری کے کر آیا۔ اور مخری اس نے رکھ دی اور سارے کے سارے جو مردے متھےوہ اس تھڑی کی طرف بھامے۔ایک بندہ پیچیے بیٹھارہا۔انہوں نے بندے ے یو چھا کہ معاملہ کیا۔اس نے کہا کہ ہم لوگ اب یہاں پراس جہان میں ہیں۔ہارے پیچیے اگر کوئی پیار و محبت والا کوئی تخذ بھیجتا ہے ہد یہ بھیجتا ہے نیک عمل کا تو یہ ہمیں ڈاک ملتی ہے جیسے دنیا میں لوگوں کو ڈاک مل جاتی ہے۔ توبید ڈاک آئی ہے اب ہر بندہ اپنی ڈاک کو لینے کے لئے وہاں جارہا ہے۔اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جارہے ہیں۔تو اس نے کہا میں بعد میں لےلول گا۔ کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟۔اس نے کہا ضرورت تو ہے مرالحمد للْدميرااليك بيمًا ہے۔اورائے قرآن كا حافظ ميں نے بنا ديا اور روز وہ قرآن پڑھتار ہتا ہے۔ اور اس کی مجھے اتن ڈاک ملتی ہے۔ کہ مجھ پر اللہ کافضل ہے۔ اس نے کہا تیرابیا کون؟ اس نے خواب میں بتایا کہ فلال جگہائی کی دکان ہے۔ یہ بزرگ دوسرے دن بازار میں گئے تو دیکھا ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹے کے دکا نداری کررہا ہے۔ گا ہگ آتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع ہیں تو وہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بیچان گئے کہ اس نیچ کے قرآن پڑھنے کی وجہ ہے اس کے والد کے درجات بلند ہور ہے ہیں۔ اللہ کی شان کہ پچھ مے سے بعد پھرائی جگہ سے گزرتا ہوا۔ پھر درجات بلند ہور ہے ہیں۔ اللہ کی شان کہ پچھ مرحواب دیکھا ایک آدی گھڑ کی لایا اور جب اس نے کھولی تو سارے بندے اس کی طرف گئے۔ اب یہ بندہ جو پچھلی دفعہ بیٹھا تھا تا جب اس نے کھولی تو سارے بندے اس کی طرف گئے۔ اب یہ بندہ جو پچھلی دفعہ بیٹھا تھا تا یہ بیٹی بھا گا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ۔ کہنے لگا ایک ایک یڈنٹ میں میرے بج کی وفات ہوگئی۔ اب اور کوئی جیجنے والا ہے نہیں۔ اب جو جزل ڈاک آتی ہے میں اس میں سے جا کے اپنا حصہ لے لیتا ہوں۔ تو دیکھئے اپن اولا دوں کو عالم بنانا ، حافظ بنانا ، نیک بنانا سی کا جربیں اگلے جہان میں پہنچتار ہے گا۔

## چھٹاسببمصیبت برصبر:

چنانچہ چھٹاسبب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن کواس دنیا ہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما و سے ہیں۔ و سے ہیں۔ پریشانی چھوٹی ہو یا بری ۔ ہر پریشانی پرمومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی گائی گائے آشریف فرما تھے چراغ جل رہاتھا ہوا کا جھوٹکا آیا اور چراغ بھی گیا تھی گئی گئی آشریف فرما تھے چراغ جل رہاتھا ہوا کا جھوٹکا آیا اور چراغ بھی گیا تھی ہوگئی آتری حیران جرائ بھی گئی آت می گائی گئی ہے گئی آت ہوگئی آتری حیران ہوئی ایس کے نی گائی گئی ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی آتری فوت ہوتا ہے نی گائی گئی ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی آتری فوت ہوتا ہے نی گائی گئی ہے نے فرمایا ہے رہا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اوپر بندے کواجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آگر

چراغ بجھے پرموکن کے لئے مصیبت ہوتی ہاوراس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جب گھریش کی بندے کی زندگی کا چراغ کل ہوجائے اور پھراس پرمبر کر لے تو اللہ کی طرف سے کتنا اجر ملے گا۔ تو جو بھی صیبتیں آتی ہیں ان سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جی کے علاء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کی دو بیبین تھیں اب اس کی عاوت تھی ایک جیب میں کچھ پھے رکھنے کی مرفطی سے ایک مرتبہ وہ دوسری جیب میں رکھ بیٹھا اسے یا دندر ہااب جب نکا لئے کا وقت آیا تو حسب دستوراس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب خالی تی جب نکا لئے کا وقت آیا تو حسب دستوراس نے پھر دوسری جیب میں اسے ل بھی گئے تو یہ جوایک لیے کہ مرائی ہوگئی ہے گئے تو ہے جیں موکن کے تو میں ہوا کہ جوایک ہوگئی ہوگئاہ معاف فرما ویتے ہیں موکن کے تو مز بیس ہرچھوٹی ہوئی پریٹائی آئی تو اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرما ویتے ہیں موکن کے تو مز بیل ہرچھوٹی ہوئی پریٹائی پر گناہ معاف ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن جائے گاتو پھر گناہ معاف نہیں ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن جائے گاتو پھر گناہ معاف نہیں ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن جائے گاتو پھر گناہ معاف نہیں ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن جائے گاتو پھر گناہ معاف نہیں ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن جائے گاتو پھر گناہ معاف نہیں ہول گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں دے میں ہوں گے۔ بس پریٹائی پر صبر کرلیں۔ بے صبر ابن

یہاں پرایک بات تعمیل سے ذرا سجھنے والی ہے۔ یہ مصیبت ما تکی نہیں چاہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ کہ ہم مصیبتوں کو برداشت کر سکیں۔ ہم بہت کرور ہیں۔ مصیبت پر ما تھیں نہیں لیکن اگر اللہ کی مشیت سے آ جائے تو اس پرصبر کرلیا کریں۔ اب اس مصیبت پر ہمارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔ اب مصیبت دو طرح سے آتی ہے۔ بھی بھی تو بندے کے گناہوں کا وبال بن کے آتی ہے۔ اور بھی بھی بندے کے درجات بردھانے کے لئے آتی ہے۔ مثل بندے نے دعا ما تی یا اللہ جھے اپنا قرب عطا کروے۔ اب اس کے مل تو اسے جیں نہیں کہ اس کو قرب طے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی۔ دعا قبول کر کے چرکیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی کوئی ھالات کی تھی ایس جھے وہے ہیں۔ بندہ ہوتا ہے۔ اس پرصبر کرتا ہے۔ اس صبر کو اللہ تعالی بہانہ بنا کر اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما وسیح ہیں۔ وہوں مصیبت دو طرح سے آتی ہے بھی گنا ہوں کی سزا کے طور پر اور بھی بندے وہیں۔ تو مصیبت دو طرح سے آتی ہے بھی گنا ہوں کی سزا کے طور پر اور بھی بندے وہیں۔ تو مصیبت دو طرح سے آتی ہے بھی گنا ہوں کی سزا کے طور پر اور بھی بندے وہیں۔ تو مصیبت دو

کے درجات کو برد حانے کے لیے تو ہمیں کیے یہ و چلے کہ بیمصیبت کیوں آئی۔اباس کی بیجان س لیں۔آپ اندازہ لگاسکیں سے میرے اوپریہ پریشانی کیوں آئی ہے۔جب مصیبت آئے اورمصیبت کی وجہ سے بندے کے اندر شکوے شکایتیں پیدا ہوجا کیں۔اللہ میری دعانہیں سنتا۔ میں نے بردی دعا مانگی ہے۔او جی کیا کریں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ لوگوں کے سامنے فٹکوے کرتا پھرتا ہے۔ جو بندہ مصیبت پرلوگوں کے سامنے شکوے کرے۔ اور دوسرااس کے دل میں مابوی بھی ہواللہ کی طرف سے۔ بیدواس بات کی علامتیں ہیں۔ کہ بیہ بندہ اس مصیبت میں گناہوں کے وبال کے طور بر گرفتار کرلیا میاہے۔آپ کچھلوگوں کو دیکھتے ہیں ذراسی پریشانی آئی اورمسجد آنا بند۔آپ بوچھیں کہ آپ کومسجد میں نہیں دیکھا کیابات ہوگئی۔اوجی پچھکار دباری پریشانی ہے۔ذراٹھیک ہوگئی تو میں آؤں گا۔ بعن کاروباری پریشانی آئی تو جودرسب سے پہلے چھوٹا وہ خدا کا درتھا۔خدا کا در چیوٹ کیا۔نمازیں چیوٹ تنئیں۔تلاوت چیوٹ کئی۔اعمال چیوٹ سکئے۔ جب اعمال سے بندہ محروم ہوجائے۔لوگوں کے سامنے شکوے کرنے لگ جائے۔اور ماہوی کی کیفیت ہوجائے۔بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیمصیبت اس کے گنا ہوں کا وبال بن کے آئی ہے۔اور جب مصیبت تو آئے لیکن بندہ اعمال میں آئے بڑھ جائے۔ پہلے فرض نمازیں پڑھتا تھااب اشراق بھی پڑھ رہاہے اوابین بھی پڑھ رہاہے۔ تبجد بھی پڑھ رہاہے۔ صلوة الحاجت بھی پڑھ رہاہے۔ پہلے ایک یاؤ قرآن پڑھتا تھا اب ایک یارہ پڑھ رہاہے۔ للیمن پڑھ رہا ہے۔ پہلے دومنٹ دعا ما تکتا تھا اب دس دس پندرہ پندرہ منٹ بیٹھ کے دعا ما تک رہاہے۔ جب بندے پرمصیبت کی وجہ سے بندے کے اعمال میں اضافہ ہوجائے۔ اور بندے کے دل میں اللہ ہے امید کلی ہو۔ کہ میرا اللہ اس مصیبت کوٹال دے گا۔ بیدو علامتیں ہے کہ بیمصیبت بندے کے درجات کو بڑھانے کے لئے آئی ہے۔ ہمارے

#### خطبات فقیر @ ﷺ ﴿ 127 ﴾ ﴿ 127 ﴾ خصی قرب کا سباب

بزرگ تومصیبتوں کے آنے پر زیادہ خوش ہوتے تھے بھی کیوں؟ بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جنگاتے ہیں غم ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے۔ کسی نے کہا۔

> سکھ دکھا ں توں دیواں وار دکھاں آن ملاہوں یار

میں سکھوں کو دکھوں کے او پر قربان کر دوں ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ بیصیبتیں بھی کئی دفعہ رحمت ہوتی ہیں۔اب کئی مرتبہ دعا ماتنگی یا اللہ میرے گتاہ معاف كردے۔اللہ نے دعا قبول كرلى۔اب كناہ معاف كرنے كے لئے اللہ نے مجھوثى سى پریشانی بھیج دی۔اب ہم پریشانی پہشکا بیتی شروع کر دیتے ہیں۔او خدا کے بندے ہم نے ہی تو دعا مانگی تھی۔ اب پریٹان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کئے بیاصول بنا لیں کہ مصیبت پریشانی کے آنے پر مجمی مخلوق کے سامنے شکوہ نہ کریں۔ مجمی بھی شکوہ نہ کریں۔صبر کرلیں مصبر کا اجربیہ وگا کہ مصیبت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے درجات بزھنے کا سبب بنادیں گے۔تو چھوٹی موٹی پریشانی مصیبت اس پرفورا گلے شکوے شروع کر دینا بیاعادت احچی نہیں ہوتی ۔ صبر کر کیجئے ہم امتخان کی جگہ پر ہیں۔ یہاں کون بندہ ہے جس کے اوپر پر بیثانی نہیں آئے گی۔اس دنیا میں کوئی بندہ ایبانہیں جے کوئی پر بیثانی نہ ہو۔ فرق اتناہے کچھ دنیا کے لئے پریشان ہوتے ہیں اور اللہ والے دین کے لئے پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان سب ہوتے ہیں۔ راتوں کورورو کر وفت گزرتا ہے ہمارے اللہ والول كا۔ ني مُن الله الوں كوامت كے لئے رويا كرتے تھے تواس دنيا ميں تو يريشانياں آتى ی ہیں۔

وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَى مُنِ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمَرُاتِ

## نطبات نقیر @ پھی ہیں ﴿ 128 ﴾ ﴿ 128 ﴾ توب کا سباب

ترجمہ: اور ہم تہمیں کی خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بچلوں کے نقصان سے ضرور آزما کیں مے۔

مكر جومبركرنے والا ہوگا۔الله تعالی فرماتے ہيں:

وَ بَشِّرِ الصِّبرِينَ

ترجمه : اورصبر كُرنے والوں كو بشارت عطا كرد يجئے۔

اس لئے ذرا ذراسی بات یہ شکا پیٹی کرنالوگوں کو بتاتے پھرنا لوگوں کو کہتے رہنا ہے حقیت میں الله کی شکایت ہوتی ہے۔اس لئے ایک بزرگ کہتے تھے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے لوگوں کو کہدوو کہ ذراسا ان کوکوئی تنگی آتی ہے۔ یہ فوراً لوگوں کے درمیان بیٹھ کے میرے شکوے شروع کرویتے ہیں۔ جب کہان کے نامہ اعمال مناہوں سے بھرے ہوئے میرے یاس آتے ہیں ۔ میں فرشتوں میں ان کی شکایات تونبیں بیان کرتا۔ یہ بھی اللہ سے فتکو ہے ہوتے ہیں گے جی پیکا منہیں ہواوہ کا منہیں ہوا۔ ہاں اگر کسی کو کہنا ہے دعاؤں کے لئے اس کوتو بندہ حالات کھولتا ہے۔ بیابیا ہی ہے جیے طبیب کے سامنے بندہ مرض کو کھولتا ہے۔ توبیاتو ٹھیک ہے۔ لیکن ہر بندے کو بتاتے مجرنا یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ دومنٹ کے لئے بیٹھے عورتوں کی عادت ہوتی ہے او جی خاوند ایبانهیں خاوند تھیک نہیں ساس ایسی نہیں وہ دومنٹ میں باہر کا بھی بتا جاتی ہیں اور جو پیٹ میں ہوتا ہےاس کے بارے میں بھی بتا جاتی ہیں۔ان کی بیرحالت ہوتی ہے۔تو مجھی اس تتم کے حالات مخلوق کے سامنے نہ کہئے۔ ہم مخلوق کے سامنے کہتے ہیں اور مخلوق خود محتاج ہوتی ہے۔ توبس یہ فیصلہ کرلیں کہ میرامولانے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اپ مولا يدرامني موں۔ ميں اينے الله يدرامني مول۔ جب آپ اينے رب سے رامني مول مے۔ پھرآپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔ ایک ہم نے ونیا کی مثال

دیکھی ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ گھر میں مٹھائی لائے بالفرض اور وہ بچوں میں تقتیم کرے اور ایک بچے کا حصد ذرا کم نج جائے اوروہ بچہ آ مے سے خوشی خوشی لے لے یو باپ بھی اس بات کو بادر کھتا ہے۔ اور دوسری مرتبدا ہے گئ گنا زیادہ چیز لاکے دے دیتا ہے۔ اس لئے کاس بچے نے مبرکرلیا تھا۔ای طرح جب پریشانیاں آتی ہیں۔توجو بندہ مبرکر لیتا ہے الله تعالی بھی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری دی ہوئی مصیبت پرصبر کرلیا اب میں اس بندے کے لئے راحت کا انتظام فرما دیتا ہوں۔اس لئے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ مصیبتیں مومن کے مخناہوں کو معاف کروانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کاروباری پریشانی ، گھر کی پریشانی ، بیاری یا حاسد کا حسد کرنا کوئی بھی ایسی چیز ہواس کی وجہ ہے بندے کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں اس معاملے میں بلکہ بیکها کریں کہاہے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہمیں اس کو برداشت کرنے کی ہمت بھی عطافر ما اور ہماری امیدوں ہے بھی بڑھ کرہمیں اجراور بدلہ عطا فر مانے واللہ تغالیٰ ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر بندے کے گنا ہوں کومعاف فرماویتے ہیں۔اور آخرت کے درجات عطافرما ديية بين-اوردنيا كى پريشانيان بھى كيا پريشانياں ہيں۔ ذرا توجه فرمايئے گا۔ حديث پاك میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہوگا۔اب کیسے کیسے پریشان لوگ ونیا پس آئے۔ ذرا توجہ سیجئے ۔ میں مجھی سوچتا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر وفت کا باد شاہ تھا اور اس کو دعوت یہ بلایا گیا۔ جب وہ برتن کھولتا تھا اس کے بیٹے کا سراس میں رکھا ہوا ہوتا تھا۔ فرنگیول نے اس کے بیٹول کو ذرج کر کے ان کے سراس کے سامنے دستر خوان پہ دیکھے -جس باپ کے اوپر میٹم آیا۔ایک برتن کھولا جینے کا سر، دوسرے میں دوسرے بیٹے کا۔ ببیوں کے سرجس کو برتن میں ملیں اس پر کیاغم آیا ہوگا۔ تو ایسے ایسے حالات بھی آئے۔لیکن جو بندہ ایہا ہوگا۔ کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت جس نے گز ارا ہوگا۔ خوشی دیکھی نہیں ہوگ ۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس بند کے کو کھڑا کریں گے۔ اوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے جنت کی ہوا کا جھونکا کھوا کی میں گے۔ اور اس کو جنت کی ہوا کا جھونکا کھوا کی میں گے۔ اور پریشانی کو دیکھا؟ وہ غم سارے بھول جائے گا۔ قسم اٹھا کے کہ گا کہ میں نے بھی غم تو دیکھائی نہیں۔ ایک جنت کا جھونکا ساری زندگی کے غوں کو بھلا کے رکھ دے گا۔ اور پھر اللہ تعالی اس بندے کو لا کیں گے۔ جس نے سب سے زیادہ عیاشی میں وقت گزارا ہوگا۔ اور اس بندے کو جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا لگوا کیں گے۔ اور پچھیں کے میرے بندے تو نے بھی خوشی کو دیکھا میش آرام کو دیکھا میش آرام کو دیکھا میش آرام کو دیکھا تی نہیں تھا۔ تو جہنم کا ایک جھونکا سارے دو قسم کھا کر کہوگا کہ میں نے بھی کوئی خوشی اور آرام کو دیکھائی نہیں تھا۔ تو جہنم کا ایک جھونکا سارے غمون کا ساری زندگی کی خوشیوں کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اور جنت کا ایک جھونکا سارے غمون کا ساری زندگی کی خوشیوں کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اور جنت کا ایک جھونکا سارے فری کھنا آگے جا کے کیا ملا ہے۔ تو اس زندگی میں ذراصبر کر لیجئے۔

نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یاد یار میں رہنا چند جھوکئے خزاں کے بس سہہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

بیدونیا کی زندگی ہے اس میں فزاں کے چند جھو نکے برداشت کر کیجئے۔ پھراللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں عطافر مادیں گے۔

## ساتوال سبب ضغطه قبر:

ساتویں چیز جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔مومن کوقبر میں جب دنن کیا جاتا ہے قبر میں جب اس کو ضطر قبر پیش آتا ہے۔ جب قبر دباقی ہے۔ یا خوف ہوتا ہے اس کوقیر کے عذاب کی وجہ ہے۔ اس خوف اور نیکی کی وجہ ہے بھی اس بندے کے گناہ کو منا دیا جا تا ہے۔ یہ ضطہ قبر بھی پیش آ تا ہے اور رہ بھی ہرایک کوچیش آ تا ہے۔ یہ بھی ذرا توجہ سے سنے گا۔ نیکوں کو بھی اور بروں کو بھی ضطہ قبر پیش آ تا ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ بروں کو روز دور کو اور نیکوں کو کم ہوگا گرآئے گاضرور۔ زیادہ ہوگا۔ کہ پسلیاں ادھری اُدھر چلی جا کیں گی۔ اور نیکوں کو کم ہوگا گرآئے گاضرور۔ ہاں اللہ جس کو چاہے اس سے معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ توجہ فرمایئے گا۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ صحابی بیں ان کی وفات ہوئی نی سائٹ کے ان کی نماز جنازہ علی جسم اللہ کے نمی طاق کے فون کے لئے تو بیجوں کے بل چلے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کے بڑھائی جب جانے گئے وفن کے لئے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا حضرت سعد کے جنازے بیں اللہ کے نمی طاق کی جگر نہیں اُل سے ایک اللہ کے نمی طاق کر بھی اُل جسم کی جگر نہیں اُل میں اُل کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے جنازے میں شرکت کے لئے استے فرشیتہ آسان سے انرے بیں جھیے پاؤں رکھنے کی جگر نہیں اُل میں اُل کے اس کے خرایا۔ کہ میں شرکت کے لئے استے فرشیتہ آسان سے انرے بی گائی کی ان کوفن کر کے فرمایا۔ کہ میں سے اس کے اس کوفن کر کے فرمایا۔ کہ میں سے معطر قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا ہے۔ تو بھر ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ مضطہ قبر چیش آیا

سے پیش آتا ہے؟ علاء نے لکھا ہے جیسے آپ دنیا میں آئسکریم کھا کیں تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ جس بندے چیز کی ایک قیمت ہے۔ تو یہ جو ضغطہ قبر ہے بید دنیا کی لذتوں کی قیمت ہے۔ جس بندے نے دنیا میں جتنی زیادہ لذتیں کی ہوں گی۔ اس کے تناسب سے اسے ضغطہ قبر پیش آئے گا۔ اس کئے ہمارے بعض بزرگوں کا بیمل بھی ہے۔ جب ممالن کھاتے تھے اور سمالن میں تھوڑ اپانی ملا دیتے تھے۔ کونس کو کیالذت دینی کہیں ایسانہ ہو کہ میں مزاآ تا تھا تو سالن میں تھوڑ اپانی ملا دیتے تھے۔ کونس کو کیالذت دینی کہیں ایسانہ ہو کہ مرتے بھر نے بین آ جائے۔ تو ہمارے اکا برا تنالذتوں سے ڈرتے تھے۔ اور ہم لذتوں پ

ہیں۔ حرام تو چھوڑیں۔ ہم حرام لذتوں کے پیچے بھا گئے پھرتے ہیں۔ ادھر آکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں ادھر موبائل پہ بات ہوتی ہے۔ کیاان کی قیمت ادائیں کرنی پڑے گی؟ بیتو قبر میں جاکے پید چلے گا۔ تو یا در کھئے کہ ضغطہ قبر دنیا کی لذتوں کے تناسب سے ہوگا۔ جس نے دنیا میں سادہ زندگی گزاری ہوگی اس کو ضغطہ قبر کم پیش آئے گا۔ اور اللہ تعالی چاہیں گے جس بند ہے سعاف بھی فرماویں گے۔ اس کو ضغطہ قبر پیش ہی نہیں آئے گا۔ کی جس کو جس بند ہے سام خطہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ تو قیامت کے دن اس کے گناہ کم پیش کئے جا کیں گے۔

## آ تھواں سبب قیامت کی گرمی:

آٹھوال سببجس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ توجہ فرما سے ۔ فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کو ایک خوف ہوگا۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ جہنم کو چیش کیا جائے گا۔ جہنم جوش میں ہوگی۔ اس کے اندرابال ہوگا۔ اے اللہ مجھے ان بندوں تک چہنچ دے جو تیرے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے۔ جہنم کے غصے کو دیکھے کر لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ تو صدیث پاک کامفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کے انگارے او پراٹھیں گے۔ اوراس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسانہیں ہوگا جس کو یہ ڈرنہیں ہوگا کہ کہیں یہ انگارے میرے او پر نہی آجا کیں۔ وہ بھی ڈررہے ہوں گے۔ کہ پہنیس آج یہا نگارے کیا کریں گے۔ انبیاء بھی تھرارہے ہوں گے۔ کہ پہنیس آج یہا نگارے کیا کریں گے۔ انبیاء بھی تھرارہے ہوں گے۔ کہ پہنیس آج یہا نگارے کیا کریں گے۔ انبیاء بھی تھرارہے ہوں گے۔ ان ڈرکا وقت ہوگا۔ وہ جو قیامت کے دن کا انسان کوخوف اور دہشت تھرارہے ہوں گے۔ کہ پیش آئے گی یا قیامت کے دن کی جو دھوپ ہوگی جس سے بندے کو پسیند آئے گا۔ اس

## نوال سبب ني اكرم الفيلم كي شفاعت:

نوال سبب جس سے كە كناه معاف ہوتے ہيں۔فرمايا كمياكه قيامت كے دن نی گالیکا جواینے کمنا مگارامتوں کی شفاعت کریں سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہے بھی اس کے گناہوں کومعاف فرمادیں مے۔ سبحان الله! حدیث یاک میں آتا ہے ہی اللہ اسے یو چھا گیا کہ آپ کی شفاعت نیکوں کے لئے ہوگی۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے كبيره كنابول ميں مرتكب مونے والول كے لئے ہوكى۔ كمرنا وتو كر بيٹے موں مے كرنا دم مجى مول مے پشمان بھى مول مے۔اوركوشش بھى كريں مے دين ير جلنے كى تو ان كان گزرے ہوئے گناہوں پرمیری شفاعت ہوگی۔اللدان کے گناہ کومعاف فرمادیں مے۔ایک اور صدیث یاک ہے ذراول کے کا نوں سے سنئے۔ نی الٹینے ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا کہ اے میرے محبوب یا تو ہم آپ کی آدھی است کو جنت میں واخل کردیں کے میہ پہند کرلیں یا پھر قیامت کے دن جس کی آپ شفاعت کریں مےوہ پہند کر لیں نی ملائی خرماتے ہیں میرے سامنے دونوں چیزوں کو پیش کیا گیا میں نے شفاعت کو پند کرلیا شفاعت کی وجہ ہے آ دھی ہے زیادہ میری امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے كأ\_الله اكبركبيرا!

نی منافیخ کے ارشادفر مایا ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی ما تکنے کا اختیار دیا کہ جیسے ما تکی جائے گی وہ دعا دیے ہی قبول ہوجائے گی۔صحابہ نے پوچھا کیا انبیاء کرام نے دعا کیں ما تکیں ؟ فرمایا ہال سب انبیاء نے دعا کیں ما تکیں ۔صحابہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ما اللہ کے دعا کیں ما تکیں ۔عابہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ما اللہ کے معالیٰ اللہ کے دعا میں اللہ کے دعا میں اس کو ذخیرہ بنالیا قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ کھڑے ہوں کے اللہ کے سامنے ہیں اس وقت تک نہیں جاؤل گا جب تک کہ میرا آخری استی بھی وہ دعا ما تکول گا ور جنت ہیں اس وقت تک نہیں جاؤل گا جب تک کہ میرا آخری استی بھی

واظل نہیں ہوجائے گا۔ نی گالگیا کی شفاعت جولوگ چاہتے ہیں کہ حاصل ہوان کو دو ممل کرنے چاہئیں ایک تو سنتوں رعمل کرتے ہوئے دین کا کام کریں۔ جو نی گالگیا کا مم تھا اس کو ابنا تم بنا کیں ایپ آپ کو نی گالگیا کی سنتوں سے جا کیں اور دین کے کام کو ابنا کام بنا کیں اور ایک تہجد کی پابندی کریں۔ چونکہ مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے اب طالب علم ہونے کے ناسطے وہ نکتہ آپ کو بتا ووں۔ سنتے ذرا توجہ فرما ہے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا دفرماتے ہیں۔ اپنے بیارے محبوب مالٹی آپ کو ہے۔

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

ترجمه: المصحبوب رات كوآپ تبجدا دا فرمايئه ـ

اب محبوب كوَ عَمَم ہے فَتَهَ جَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ال تَجِد بِرُحْ مِن لِلَّا كَاكِيا۔ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعَامًا مَّ حُمُودًا

ترجمه: آپ كاپروردگارآپ مَلَاثَيْدُ كَاكُومْقام محمود عطافر مائے گا۔

یہاں مفسرین نے نکتہ لکھا محبوب مالی کی ساتھ تہجد پڑھنے پرجیسے اللہ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا۔جوامتی تہجد کی پابندی کرے گااس کومقام محمود پر نبی کالیکی شفاعت نصیب ہوگی۔

## دسوان سبب الله تعالى كى رحمت:

دسوان سبب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت کا اظہار ہوگا ایسا کہ بہت زیادہ۔ اتنا اظہار ہوگا ایسا کہ بہت زیادہ۔ اتنا اظہار ہوگا کہ ایک بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے ڈرسے یا محبت میں رویا ہوگا اور چھوٹا سا آنسو نکلا ہوگا۔ اس آنسو سے اس کی پلکوں کا ایک بال تر ہوجائے گا۔ وہ بال گوائی دے گا اے میرے اللہ! بیزندگی میں ایک مرتبہ آپ کے خوف سے یا آپ کی محبت میں دے گا اے میرے اللہ! بیزندگی میں ایک مرتبہ آپ کے خوف سے یا آپ کی محبت میں

#### خطبات فقير @ حڪھي ﴿ 135 ﴾ ﴿ 135 ﴾ حڪوه توب کا سباب

رویا تھا۔ اور اس کی آنکھ سے جھوٹا ساتھی کے سرکے جتنا آنسو نکلاتھا۔ اور اے اللہ جس اس سے تر ہوگیا تھا۔ میں گواہی کو بتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بال کی گواہی کو قبول کرکے اللہ تعالی اس بند ہے کو جہنم سے نکال کے جنت عطافر ماویں گے۔ کتابوں میں کھھا ہے کہ پوری زندگی جس بندے نے ایک مرتبہ بھی محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا۔ اس کا ایک مرتبہ بھی محبت میں ڈوب کے اللہ کا لفظ کہا ہوگا۔ اس کا ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس کے لئے جہنم سے نکل کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔

وَكَانَ بِاللَّهُوْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

ترجمہ: اور قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں پر بہت زیادہ مہریان ہوں گے۔ حضرت قاری محمہ طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے استے مہریان ہوں گے کہ جب شیطان انسانوں کی مغفرت ہوتے و کیھے گا تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ شیطان بھی سراغا کرد کھے گا کہ شیطان انسانوں کی مغفرت ہوتے و کیھے گا تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ شیطان بھی سراغا کرد کھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت کردی جائے گی۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہریان ہیں ۔ اس دن اللہ اپنی رحمت سے اپنی مغفرت سے ایمان والے بندوں کو معاف فرمادیں اپنی رحمت سے اپنی مغفرت سے ایمان والے بندوں کو معاف فرمادیں گے۔اللہ اکبر کیر الیہ اللہ یاک کی رحمت کا ظہور ہوگا۔

جب الله تعالی بندے پرائے مہر بان ہیں تو ہمیں چا ہیے کہ ہم بھی آج الله تعالی کے مائے کر ندگی گزارنے کا مائے اپنے گزرے ہوئے گناہوں پہ تچی تو بہ کرکے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔اس لئے کہ قیامت کے دن رحمت کا ظہورا تناہوگا۔ کسی نے بیکہا۔ بے گناہوں ہیں چلا زاہد بھی اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آہیں گناہ گاروں ہیں ہوں مغفرت بولی ادھر آہیں گناہ گاروں ہیں ہوں

#### خطبات نقير @ ١٤٤٥ ﴾ ﴿ 136 ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ توب كاسباب

# وہ کرشے شان رحمت نے دکھائے روز حشر چخ اٹھا ہر بے گناہ میں ہوں

ا تنا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کاظہور ہوگا کہ اس دن تو بیکنا ہ لوگ بھی تمنا کریں سے ۔ ہم بھی گناہ گارہوتے تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے حصیل جاتا۔ بیاللہ رب العزت كى رحمت كا قيامت كے دن ظهور موكا۔ الله تعالى مهربان بيں۔ جب الله تعالى حابت بيں کہ بندے توبہ کریں تو آج اس محفل میں ہم اپنے گنا ہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے یروردگارکومنالیں پیچیلے گنا ہوں سے تو بہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرلیں ۔ کتنی بارآ پ سے بی عاجز پہلے بھی عرض کر چکا ہے۔ میرے دوستو! بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنانہیں کرتی جتنا مجڑ ہے ہوئے بندے کا انتظار اس کا اللہ کرتا ہے۔اور بچرے بینے کا انظار ماں کتنا کرتی ہے۔ کھا نا اچھانہیں لگتا پینا اچھانہیں لگتا۔ نیندنہیں آتی بے قرار ہوتی ہے۔ بھی نیند آ جائے اور دروازہ کھٹکے تو آٹکے کھل جاتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آ حمیا ہو۔ جب ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا انتظار کرتی ہے تو مجڑے بندے کا انتظار پروردگار کتنا کرتے ہوں گے۔ سنئے حق تو پیتھا کہ بندہ پیٹے پھیرے جاتا تواللہ تعالیٰ اس کی پیٹے پر ا یک لات لگوا دیتے اور درواز ہ بند کر کے کہتے ۔او بد بخت اس دروازے سے تو نے پیٹے مجیری ۔ دفع ہو جا آج کے بعد ہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تمر اللہ تعالی ایسانہیں کرتے فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

ترجمہ:اےانسان بھے تیرے کریم پروردگارے کس چیزنے دھوکے میں ڈال دیا۔ اپنے رب سے کیوں روٹھا پھرتا ہے۔رب کے درکوچھوڑ کے کیوں دھکے کھا تا پھرتا ہے۔آاپنے پروردگار کے دریہ آجا۔ میں تیرے کاموں کوسنوار دوں گا۔اور تیری دنیا

## خطبات نقیر 🔞 🕬 🗞 🗘 (137) 🗘 د کھیں تو ہے اسباب

آخرت کونکھار دوں گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمادے۔

وَ احْرُدُعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### خطبات فقیر@ ۱38 ﴾ ♦ ﴿ 138 ﴾ ﴿ 138 ﴾ خطبات فقیر @ دیرے اسباب

کری محصد کے تول نہ ماہی تے ای ڈھاڈے عبیاں بھرے در آيال دي لاج تهانون جاہے کھوٹے تے جاہے کھرے غلام فريدا يلي عيب ہزارال تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سؤنی تے نہ حمن لیے تے میں سائیں بوں کیویں مناواں عارے لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے میں کیموا مل مل وهووال صابن تھوڑا تے میل محمنیری تے میں یہ پتنال نے رووال غلام فريدا كوئي وس نه جلدا میں جنجووال دے مار برووال

# ختم بخاری شریف

لاناول حضرت مولا ناپیرحافظ ذوالفقاراحمه نقشبندی مجددی مطلهم

## اقتباس

#### 

## طالبات كووصيت

طالبات کو بھی تھیجت وصیت کے رنگ میں کی جاتی ہے۔ کہاب یہ اپنے گھروں کو جائیں گی۔ وہاں ان کے لئے نیا امتحان شروع ہو گا۔۔ کہیں گھر کے لوگ خالفت گا۔۔ کہیں گھر کے لوگ خالفت کرتے ہیں۔ کہیں گھر ار ہے۔ ان کو حکمت کرتے ہیں۔ کہیں رسومات اور بدعات کی بھرمار ہے۔ ان کو حکمت ودانا کی سے ختم کرنا ہے تو آپ نے اب اس ذمہ داری کو نبھانا

سنت پر عمل کرنے والوں کے چبرے قیامت کے دن چکائے جاکیں مے۔ ایسے چکائے جاکیں مے جیسے زمین والوں کے لئے آسان میں ستارے جیکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو محبوب کا اللہ آما کی ماند کرد ہے۔ سنتوں سے مزین کرکے زمین کے ستاروں کی ماند کرد ہے۔



(حضرت مولانا پیرهافظ ذوالفقارا حمنقشبندی مجددی مظلهم)

## ختم بخارى شريف

الْحَمْدُلِلْهِ وَكَفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ 0 وَمَا تَوُفِيْقِي اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ 0 وَمَا تَوُفِيْقِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ تَو كُلْتُ وَالِيهِ أَنِيبُ 0 وَقُلُ رَبِّ اغْفِرُ وَادْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِيِيْنِ وَالْحَمْدُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِيِيْنِ مَنْ الْمُدْسَلِيّنَ 0 وَالْحَمْدُ الْمُدْسَلِيّنَ 0 وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِعْدُونَ 0 وَسَلَم عَلَى الْمُدْسَلِيّنَ 0 وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ 0 وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ 0

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## خوشى كاموقع:

انسان کوجونیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ اللہ دب العزت کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے لہذا ہر نیک عمل کرنے پر اللہ دب العزت کا شکرا واکرنا چاہے۔ جو پچیاں اس سال عالمہ کا امتحان ویں گی۔ ان کی بخاری شریف کی بیآ خری صدیث ہے۔
کیلمتان حبیبتان اللی الرَّحْمٰن حَفِیْفَتان عَلَی اللَّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِیُ الْمُسِانِ شَقِیْلَتَانِ فِیْ الْمُسَانِ شَقِیْلَتَانِ فِیْ الْمُسَانِ شَقِیْلَتَانِ فِیْ الْمُسَانِ شَقِیْلَتَانِ فِیْ اللّٰهِ الْمُسْتَانِ اللّٰهِ وَبِحَمْدِم سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمُشْلُومُ

ترجمہ: دو کلے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پہند ہیں جو زبان پر ملکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے تراز و میں بوجھل اور باوزن ہوں سے۔وہ کلمات میں ہیں:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِةٍ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظْيِمِ

انہوں نے بداراً وہ کیا کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں گی اور زندگی کے کئی قیمتی سال انہوں نے اس فکر میں گزارے کہ ہم تعلیم عمل کرلیں آج شخیل کا دن ہے آج اس پرنور موقع پر آئکھیں پرنم ہوتی ہیں۔ دل پرغم ہوتا ہے شکر اور خوشی کے جذبات سے انسان مغلوب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کود کھتا ہے تو کہتا ہے کہ جھے جو بنتا جا ہے تھا میں نہیں بن سکا اور جب اللہ رب العزت کی رحمت کود کھتا ہے تو جیران ہوتا ہے کہ میں نے واقعی بخاری شریف کی آخری صدیث کا سبق بھی پڑھ لیا۔

## چنداہم باتیں:

جس طرح ایک لمباراستہ انسان طے کر کے جائے اور پھر پیچھے مڑکر دیکھے تو جیران ہوتا ہے کہ کیا میں ہی اس راستے سے گزر کر آیا ہوں۔ان بچیوں کوا پٹی زندگی کے شب وروز مجمی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔تا ہم بخاری شریف کے بیسبق پڑھ کریڈ ہیں سوچنا کہ عالمہ بن چکی ایسات کی نقعہ بی ہو چکی بلکہ طالبہ بن چکی اوران کے طلب علم کے اوپر مہر لگ چکی ۔ آج اس بات کی نقعہ بی ہو چکی کہ واقعی ان کے دل میں علم کی طلب ہے۔لہذا اب بیا پٹی زندگی میں ان احاد ہے کو پڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا پڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا علم بڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا علم بڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے اتنا ہی دل میں خشیت اللی بڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے اتنا ہی دل میں خشیت اللی بڑھتی رہیں گی ۔ جتنا انسان کا

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاء

ترجمہ: بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی

## خطبات فقير@ ﷺ ﴿ 143 ﴾ ﴿ 143 ﴾ خطبات فقير ۞ خارى ثريف

ہوتے ہیں۔

قرآن مجید کی ہے گویا گواہی موجود ہے کہ جو جتناعلم میں آ مے بڑھے گا اس کے اندر خثیت بھی بڑھے گی اگر علم بڑھے اور خشیت نہ بڑھے تو بڑے فکر کی بات ہے۔

#### لفظرب کےمعارف:

قرآن مجیدی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں چندامور ہیں کو یا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک دعاسکھائی۔اس کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں اور معنی عجیب تر ہیں۔ان امور کے متعلق چند با تیں کرنی ہیں۔اس لئے کہ مبتق کے متعلق با تیں کرنے کا وقت نہ تھا تو یہ چند با تیں جواس آخری مجلس میں طالبات کو کہی جانی ہیں توجہ سے بات سیں اللہ کے مجبوب کو فر مایا گیا کہ آپ فر ماد بیجئے

وَقُلُ رَّبُ آپِفرماد يَجِي اعمر عدب

رباس كوكمت بي جوابي بندے واست استه استه منزل مقصودتك بينجائے۔

مثال کے طور پر ماں باپ اپنے بچے کی پر ورش کرتے ہیں اور یہ بچہ پیدا ہو کر بڑا ہوتا ہے بیاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچا ہے۔ اس لئے ماں باپ بھی مر بی ہوتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے کوائی دی کہ جب بچہ والدین کے لئے دعا مائے تو اس طرح مائے

جس میں رب کےلفظ سے دعاشروع ہور ہی ہے۔

وَقُلُ رَّبِّ ارْحُمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

ترجمہ: اے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری تربیت کی تو بھی ان براینی رحمت نازل فرما۔

حضرت بوسف کوجیل میں جودوآ دمی واقف ملے ان کے سامنے بھی آپ نے یہی

فرمايا تقابه

أَذْكُرنِيْ عِنْدُ رَبُّكَ

ترجمہ: تم اپنے مر لی کے سامنے (بادشاہ کے سامنے ) میراذ کرکرنا بیلفظ کو یاغیر معبود کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور اللّٰدرب العزت کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

یہ ایسائی ہے جیسے سمیع وبصیر کالفظ انسان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور سمیع وبصیر کالفظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔حقیقت میں بہت فرق ہے۔

رب کی پرورش کاانداز:

مفسرین نے لکھا کہ مخلوق کی پرورش کرنے میں اور اللہ رب العزت کی پرورش کرنے میں تمین بنیا دی فرق ہیں۔

ا.....ایک تو بید که مال باپ اپنی چنداولا و کی پرورش کرتے ہیں ۔ چندنفر کی پرورش کرتے ہیں۔جبکہاںٹدربالعزت ساری مخلوق کی پرورش کرتے ہیں۔

وہ انسانوں کے بھی رب ہیں جنوں کے بھی پرندوں کے بھی زمین کی مخلوق خشکی کی مخلوق ہوائی مخلوق سمندر کی مخلوق تمام مخلوق کے وہ پروردگار ہیں۔ بیبنیا دی فرق ہے۔

٣ ..... پيرمخلوق جو پرورش كرتى ہےاس كاكوئى نەكوئى معاون بنامثلاً باپ جوتربيت

## خطبات نقير @ ﴿ 145 ﴾ ﴿ 145 ﴾ ﴿ 145 ﴾ خطبات نقير ۞ ﴿ 145 ﴾ ﴿

کرتا ہے ماں اس کی معاون بنی ۔ بھی اس بچی کا بھائی اس کا معاون بنااس نے اس کے بچوں کی تربیت کرنے میں اس کی مدد کی۔

محمراللہ رب العزت ایسا پروردگا رہے جوشرک سے پاک ہے وہ ایسا ہے جوساری مخلوق کی تنہا پرورش فرما تا ہے۔

تو الله تعالی کی بہت می صفات ہیں مگر ان صفات میں ربوبیت کی صفت بہت مایاں حیثیت کی صفت بہت کم ماتھ کے ساتھ کم ان حیثیت کھنے ہے۔ اس کے آپ اگر خور کریں تو رب کا لفظ بہت کثر ت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے۔

معلم اول کون ہیں؟ فراغور فرمائے!

جب انسان ابھی دیا میں پیرانہیں ہوا تھا عالم ارواح میں تھا اس وقت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور حدیث پاک کے مطابق ان کی پیٹے پر اپنا وایاں ہاتھ پھیرا تو ایک تخلوق نکل پڑی۔ جوا پی جسما نیت کے حساب سے چیونٹی کی طرح چھوٹی تھی۔ اور شکل کے حساب سے چیونٹی کی طرح چھوٹی تھی۔ اور شکل کے حساب سے انسان ان کی پشت سے نکل کے حساب سے انسان ان کی پشت سے نکل پڑے حساب نے انسان ان کی پشت سے نکل پڑے دیا تھی مارا کچھائی طرح کھرب ہا کھرب نکل پڑے حسرت آو مطیبہ السلام نے ان پر ایک مرسری نظر ڈ الی اور پوچھا کہ یا اللہ دیکون ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تیری اولا و ہے چونکہ مال باپ کو اولا و سے فطری محبت کی ہوتی ہے۔ جب آ دم علیہ السلام نے اولا دکا نام سنا تو پھران پر محبت کی نگاہ ڈالی۔ محبت کی نگاہ ڈالی۔ محبت کی نگاہ ڈالی۔ محبت کی نگاہ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ پچھے کے چہرے سفید ہیں اور پچھے کے چہرے سیاہ ہیں۔ چونکہ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کی سب اولا د نیک بنے تو آ دم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ نے سب کی سب اولا د نیک بنے تو آ دم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ نے سب کی سب اولا د کوروشن اور بکسال پیدا کیوں نہ کیا؟ تو رب کریم نے

#### خطبات فقير 🚳 🗫 🛇 ﴿ 146 ﴾ ﴿ ١٩٤٠ ﴾ خطبات فقير 🔞 ﴿ ١٤٤ ﴾ ﴿ ١٩٤٠ ﴾ خطبات فقير ٥٠٠ الله عند ا

بتایا کہ ان میں جونورانی چہروں والے ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں اور دوسرے اصحاب الشمال ہیں۔ جونورانی چہرے والے ہیں وہ اصحاب الجئة ہیں اور جوسیاہ چہرے والے ہیں وہ اصحاب الجہنم ہیں۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ہم کلامی فرمائی۔

اورسوال پوچھا

آرد کو برنگر الست برنگر

ترجمه: كيامين تم سب كارب نبيس مون؟

تو مخلوق ہے۔ بہمی سوال پو چھانہیں گیا تھا اس لئے سب لوگ بڑے جیران تھے۔ سفیات

نی ملافید اسے پہلے جواب دیا۔

قَالُوا بَكَىٰ قَالُوا بَكَىٰ

ترجمه: أن سب نے كہامان آپ ہى رب ہيں۔

نی ملالیکا کود مکھ کر باتی سب مخلوق نے بھی یہ ہی جواب دیا گویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم اول بھی ہے۔

رزق کون دیتاہے؟

جبساری مخلوق نے وعدہ کیا کہ آپ ہی ہمارے دب ہیں پروردگار ہیں تو اللہ تعالیٰ
نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لئے دنیا میں بھیجا۔ اب اس دنیا میں ہرانسان آزمائش
کے لئے آزمایا جا رہا ہے اور اب وہ اپنا پالن ہار کس کو بھتا ہے؟ اپنے دفتر کو بھتا ہے اپنی فکان کو بھتا ہے جہاں سے اسے پھھ بیسا آتا محسوس ہوتا ہے اس کو فکٹری کو بھتا ہے اپنی دکان کو بھتا ہے ۔ اور آج کے دور میں بیمعاملہ اتنا جیران کن بن گیا ہے کہ اللہ کی بناہ! اللہ رب العزت سے اس کی نظریں ہے چھیں ہیں اور اسباب پراس کی نظریں جم چھیں ہیں اور اسباب پراس کی نظریں جم چھیں ہیں اور اسباب پراس کی نظریں جم چھیں ہیں۔

#### خطبات فقير 🕳 🍪 🛇 ﴿ 147 ﴾ ﴿ 147 ﴾ خطبات فقير 🔞 ﴿ أَكُمْ بِخَارَى ثَرِيفٍ

# بنوں سے تھو کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے ہے۔ تو سبی اور کافری کیا ہے

اس لئے یہ ایک ہم شعبہ ہے، اہم عنوان ہے اس کو کھولنا ضروری ہے۔ آج آگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ اس لئے کہ ایمان کمزور ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں پر یقین نہیں ہوتا۔ ہوتے ہیں۔ یقین کمزور ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں پر یقین نہیں ہوتا۔ اپنی جیب میں پڑے ہوئے ہیں وں پر یقین ہوتا ہے۔ موثی می بات ہے جہال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انہیاء کرام کو کھلایا ان کے وارثین اور تائین کو بھی وہیں سے کھلاتے ہیں۔ یتو بڑی آسانی سے کھلاتے ہیں۔

## برورش کون کرتاہے؟

اللہ رب العزت ہمارے پالن ہار ہیں ہمارے دیں وہ بچے کو پالتے ہیں۔ دیکھو
بچہ چھوٹا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مال باپ کے دل میں محبت ڈال دی اور اس محبت سے
مجبور ہوکر ماں باپ بچے کی پرورش کرر ہے ہوتے ہیں۔ مال کوسر دی کی راتوں میں بچے کی
وجہ سے کی مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے وہ نیند سے اٹھتی ہے ہے آرام ہوتی ہے۔

ہاپ کو مال کمانے کے لئے باہر نکانا پڑتا ہے بسینہ بہانا پڑتا ہے۔ بچاگر بیار ہوتو مال
باپ ساری ساری رات اس کے لئے جاگتے ہیں۔ انسان اگر سوچے کہ مال باپ کو کیا
مجبوری ہے کہ وہ بچے کے لئے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ بیدونوں نو جوان ہیں عیش کریں
مزے لوٹیس کیکن اس چھوٹے سے بچے کی محبت اس طرح غالب آتی ہے کہ وہ اپنے آپ
کوجھول جاتے ہیں اور بچے کی ضرور توں کو مقدم کرتے ہیں۔

یمی بیوی پہلے خاوند کے ساتھ باز ارجاتی تھی اپنے لیے چیزیں لے کرآتی تھی۔ کیکن جب بچے کی پیدائش کے بعد جاتی ہے تو حیموٹی چیموٹی چیزیں ڈھوٹڈتی پھرتی ہے کہ میرے

یجے کا جوتا ایسا ہو کپڑے ایسے ہوں واکر ایسا ہو فیڈر ایسا ہوساری چیزیں اس کی خرید کر لائے گی۔اورا پی ضرورتوں کو بھول جائے گی۔ بیے باوٹ خادمہ بن گئی ہے۔اب اس کو اہے آرام کی فکرنہیں۔بس اس کواسے بیجے کی خوشی کی فکر ہے۔ کیوں ایسا ہور ہاہے۔ بیاللہ تعالی نے مال کے سینے کو بیجے کی محبت سے بھردیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بچہ خوش ہور ہاہے میں خوش ہوں۔اوراگریہ پریشان ہےتو میں پریشان ہوں۔دیکھو کھرے لوگوں کے باس دنیا کی ہرنعت موجود ہے ۔ مگر چھوٹے بیچ کے رونے پر مال باپ رو پڑتے ہیں ۔اس کے ہننے پر مال باپ بنس پڑتے ہیں۔ بیمیرے مولا کا کرم دیکھیے۔ اس نے بیچ کو یالنا تھا تو ماں باپ کے دلول میں محبت الی رکھ دی کہ وہ اب اس محبت سے مجبور ہوکر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ ماں پیچاری اپنا کھانا بھول جاتی ہے۔اوراینے بیچے کو دودھ پلانے کی فکراسے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ہاتھوں سے بیچے کو پلوار ہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بی ہیں جواس بے کی ہرضرورت کو پورا کرتے ہیں۔للبذا اللہ تعالیٰ نے اس بیچ کورونا سکھا دیا اس بیچ کے پاس ابنا مال نہیں اپنا گھر نہیں۔ ابنا لباس نہیں بچھ بھی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر رونار کھ دیا لہٰذااس بچہ کو بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع كرديما ہے۔للمذااس كودود ھودے دياجا تا ہے۔ بيچ كونيند آتى ہے وہ رو پڑتا ہے۔ اس کے لئے بستر کا بندوبست ہوجا تا ہے۔ بچہوئے سوئے تھک جاتا ہے۔وہ رویز تا ہے للبندااسکواٹھانے کا بندوبست ہوجاتا ہے۔ بچہ بیار ہوتو وہ روپڑتا ہے۔اس کے لئے دوائی کا بندوبست ہوجا تا ہے۔ بیچے کوسر دی محرمی کے بچے روپڑتا ہے۔لہٰذااس کے سردی محرمی سے بیخے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔اس بیچ کے پاس ظاہری کھی ہیں تھا۔ مگررونا اس کا ا پناتھا۔ بیرونا اس کے اتنا کام آھمیا کہ بیرونا ہے اور اس کے ہر ہر کام کوسمیٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے کسی بزرگ نے نکتہ نکالا اے انسان! جب تورونا جانتا تھا تو تب اللہ تعالی

## خطبات فقير @ ﴿ وَهِ اللَّهِ ﴿ وَهُ 149 ﴾ ﴿ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تمہارے ہرکام کوکردیے تھے۔تونے رونے کوچھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے تمہارے کاموں کو لئکا دیا۔ آج بھی اگر انسان تبجد کے وقت میں روئے۔اللہ تعالی اس کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہی پروردگار ہیں۔ وہ بندے کو وقت کے مناسب ہر نعمت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہی پروردگار ہیں۔ وہ بندے کو وقت کے مناسب ہر نعمت دیتے رہے ہیں۔

## وقت کے ساتھ ساتھ نعمتیں کون دیتا ہے؟

دیکھوشروع میں بچہ چھوٹا تھا۔اس کے مند میں اللہ تعالیٰ نے دانت پیدائیس کے اور
اگردانت ہوتے تو وہ اپنی مال کے سینے سے دودھ پتیا اور مال کے سینے میں زخم بھی ہو سکتے
سے ۔اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پینے کی عمر میں دانت ٹہیں دیئے ۔ جب روٹی کھانے کی
بسکٹ کھانے کی عمر آئی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دانت دیئے شروع فرما دیئے ۔ پہلے د ماغ
کامل ٹہیں تھا۔ جوان ہوا اللہ نے د ماغ بھی پختہ کردیا۔اب اللہ نے اسے کھر بھی دے دیا۔
اور جوانی میں ہوی بھی عطا فرما دی ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولا دبھی عطا کر دی ۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے اس کوعزت بھی عطا فرما دی ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولا دبھی عطا کر دی ۔ پھر اللہ تعالیٰ
نزندگی کی ہر نعمت اور ہر ضرورت عطا فرما دیتا ہے ۔حتی کے انسان جوان العرب ہوگا۔ بھر پور
نندگی کی ہر نعمت اور ہر ضرورت عطا فرما دیتا ہے ۔حتی کے انسان جوان العرب ہوگا۔ بھر پور
نختوں کے ساتھ زندگی گز ارتا ہے ۔ جو بھی تعمیں مل رہی ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی
طرف سے مل رہی ہوتی ہیں ۔

## انسان کی ناشکری:

اس انسان کا حال دیکھو! اتی نعمتوں کے ملنے کے بعد جب جوانی کی عمر میں پہنچا تو اس پروردگا رکے شکوے کرتا ہے۔اس کے دروازے کو چھوڑ کرکسی اور طرف قدم اٹھا تا ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے اس انسان کو تعبیہ فرمائی۔

#### خطبات فقير 🍪 🗫 🛇 ﴿ 150 ﴾ ﴿ 150 ﴾ خطبات فقير 🔞 دم بخارى ثريف

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا اكْفَرَةُ ٥ مِنْ أَيِّ شَيْبِي خَلَقَهُ ٥ وَتُ

ترجمہ:انسان پر(اللہ) کی ماروہ کیساناشگراہے۔اس نے کس چیز ہےاس کو بنایا۔

اس کواسکی حقیقت سنائی دیکھوتمہارا پروردگار کیسا ہے۔ جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا فرمادیا۔اوربھی محبت کے ساتھ اس بندے کوائی طرف بلایا۔ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

ترجمہ: اے انسان تخصے تیر کے کریم ریب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔

كيون ايسےرب كےدرسےرخ كيميرتاہے۔اورغيروں كى طرف قدم اٹھا تاہے۔

## رب کون ہے؟

الله تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کے کمالات قدم قدم پرانسان دیکھتاہے۔اس کئے اس صفت کا تذکرہ قرآن کی ابتداء میں بھی اور قرآن کے اختیام پر بھی اس صفت کا تذکرہ ہے قرآن مجید کی پہلی آیت میں فرمایا ممیا۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

ترجمہ:سب تعرکیفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی صفت ربو بیت کا تذکرہ پہلی آیت میں ہے۔اور قرآن کی آخری سورت کود کھھئے۔

> و ۾ رووو قُلُ آعُوذُ برَبِّ النَّاس

ترجمہ: کہدو بیجیے میں انسانوں کے رب کی پناہ ما نگھا ہوں

بیعیٰ ہنسانوں کے پروردگار کا تذکرہ ہے۔غرض اول بھی ربوبیت کا تذکرہ اور آخر بس بھی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔قرآن مجید میں جگہ جگہر بوبیت کے تذکرے فرمائے۔اور

#### خطبات نقیر@ ھيھھي ♦ ﴿151 ﴾ ﴿ عَصَابِي خَتْم بخارى شريف

انسان کو مجھایا کہ تواپنے رب کے ساتھ محبت کے دشتے کو جوڑ لے۔اورای ونیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو منالے۔اس لئے جب ساری زندگی گزارنے کے بعد انسان قبر میں پہنچتا ہے تو بہلا سوال اس سے اس ربوبیت کے بارے میں ہوگا۔فرشتہ آکر پوچھے گا پہنچتا ہے تو پہلا سوال اس سے اس ربوبیت کے بارے میں ہوگا۔فرشتہ آکر پوچھے گا من ربیک اتیرارب کون ہے؟

اگراس نے دنیا میں سبق یاد کیا ہوگا تو آخرت میں جواب دے دےگا۔اوراگر دنیا میں بھٹک گیا تو قبر میں جواب نہیں دے سکےگا۔ای طرح قیامت کے دن سارےانسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ان کا حساب کیا ب لیس گے۔اورائلو جنت کی طرف بھیجیں گے۔اور جنت کی طرف بھیجتے ہوئے پھرر بو بیت کا تذکرہ۔ یہ دیریں دیریں ہو دیر دیں وارد

وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ الِّي الْجَنَّةِ زُمُرًّا

ترجمہ: اور وہ لوگ جوا پنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف کروہ در کروہ لے جائیں مے۔

تو دیکھئے جگہ جگہ اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہور ہاہے۔ بلکہ انسان تو کیا فرشتے بھی ای صفت کا تذکرہ کرتے ہیں۔

وَتَرَى الْمَلْئِكَةَ حَآقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ جو وَ وَتَرَى الْمَلْئِكَةَ حَآقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ جو وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ

ترجمہ: اور آپ فرشنوں کو صلقہ باندھے ہوئے عرش کے گردد کیمیں سے اپنے رب کی حمد کے ساتھ شہیج پڑھ رہے ہیں اور ابن کے در میان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔

و يكما فرشنوں كا تذكره كدالله كي تبيع رب كى خاطر كرتے ہيں پھرفر مايا وي الْعَلْمِيْنَ وَيَالُ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

#### خطبات فقير @ ﴿ كَانَ اللَّهِ ﴿ ﴿ 152 ﴾ ﴿ 152 ﴾ ﴿ خَطْبات فَقير @ حَصْفَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ترجمہ: اورسب کہیں محسب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جوسب جہانوں کا رب ہے۔

## اینے رب کے ساتھ تعلق کو درست کریں:

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تذکر ہے زمین میں بھی آسان میں بھی و نیا میں بھی جنت میں بھی ۔ تو تپی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کواس رب کے ساتھ درست کرنا ہے۔ البذاانیان کی زندگی میں بچھ تعلقات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت کوانسان ماں کہتا ہے۔ اب ساری دنیا کی عورتیں نبچ پر مہریان ہوتی ہیں اپنی فطرت کے اعتبار سے مگر وہ مخض جس عورت کو ماما کی عورتیں نبچ پر مہریان ہوتی ہے۔ ایک مردکووہ ابو کہتا ہے۔ اب یہ ابو مسلم سما کہتا ہے۔ وہ اس بچہ پر زیادہ مہریان ہوتی ہے۔ ایک مردکووہ ابو کہتا ہے۔ اب یہ ابو اس نبخ نبخ کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر بھی اپنائیت ہوتی ہے۔ اور ان الفاظ کے اندر بھی اپنائیت ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ رب ان الفاظ کے اندر بھی اپنائیت ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ رب ان الفاظ کے بولنے سے دوسرے بندے کے دل میں محبت جوش مارتی ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جتنی دعا کمیں سکھا کمیں اور انبیاء کرام نے جتنی دعا کمیں ما کئیں۔ دعا کمیں ایکی تھیں جواس رب کی صفت کے ساتھ ما تکیں۔

سیدنا آ دم علیہ السلام نے دعاما تھی۔ رَبَنا خلکهٔ مَا أَنْفُسَنا

ترجمہ: اے ہارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا۔

رَبِّنَا ،رَبِّنَا اس نام کے ساتھ اکثر دعا کیں قرآن مجید میں منقول ہیں۔ بیدعاجو اللّٰد تعالیٰ نے سکھائی اس میں بھی فرمایا۔

قُلُ فرماد بیجئے۔ رَبِّ اغْفِرُ ۔اے میرے رب میری مغفرت فرماد بیجئے۔ دیکھیے اگر انسان کا بچہ کیجا پی مال سے کہ جمھے یہ چیز دے دے ۔ تو وہ اتنا متوجہ نہیں ہوگی ۔ اور اگر وہ بچہ یہ کیج کہ ماما mama مجھے یہ چیز دے دیں تو یہ لفظ mama نے اس کی

بات میں تا ثیر بھر دی۔ اور اگر کوئی بچہ اپنے والدے قریب ہوکر یہ کہے کہ ابو مجھے یہ چیز لے كردين تو ابو كے لفظ سے اس كے باب كے دل ميں محبت كى ايك لير الله ي بار وو يج كووه چيز لے كردے ديتا ہے۔ تو دعا اس لئے سكھا أن كئى كدا ہے بندو! تم جيسے امى اورا بو کے نام سے خطاب کرتے ہوتو مال باپ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ما تك رہے ہواس پروردگاركورب سے خاطب كرو رَبّ اغفر اے ميرے بالنے والے اے میری زندگی کی ہرضرورت کو پورا کرنے والے،اے وہ ذات جو جھے خوشی اور تنی کے موقع پرسہارا دیتی ہے۔جس کی رحمتوں اور برکتوں ہی سے میں پلتا رہا۔جس نے اپنی پوشیدہ نعتوں اورخزانوں سے مجھے پالا۔اے میرے پالنے والے! تو جب اے میرے بالنے والے کے الفاظ سے انسان بکارتا ہے تو الله رب العزت کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ب-تورَب اخفور كلفظ كساته دعاسكمائي كي - چنانچاللدتعالى اين بندے ك طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھئے اگر مال کمرے میں بیٹھی ہواور صحن سے اس کا بچہ یا بچی پکارے ای اس mama تواس لفظ کو سنتے ہی مال فورا اٹھ کھڑی ہوگی کہ میرے بیجے نے مجھے پکارا ہے۔اب آگراس کوکوئی میہ کہ آپ بیٹھیں جائے بی لیس پھر چلی جانا۔وہ کہا ہر گزنہیں۔اگر کوئی کہے کہ آپ تو کھانا کھار ہی تھیں کھانا کھا کے پھر چلی جانا۔وہ کہے گی ہر گزنہیں۔اگراس کوکوئی پکڑ لےاور کہے ہم آپ کونہیں جانیں دیں گے۔تو ماں کی آٹکھوں میں آنسوآ جائیں گے۔اور کے گی میرے بچے نے مجھے پکارا ہے۔ پیتہیں اسے کیا ہوا ہے۔ میں کیسے اس بیجے کی بات ندسنول ۔ تو جیسے مال کا لفظ سن کر اس عورت کے اندر رحت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ای طرح جب انسان رب کا لفظ بولیا ہے تو اس کی رحمت بھی جوش میں آجاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں کوفر ماتے ہیں کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی یا لئے والا ہے۔

#### خطبات فقبر @ ﴿ المُحَالِينِ ﴾ ﴿ 154 ﴾ ﴿ المُحَالِينِ ﴿ حَمْمَ بِخَارِى شَرِيفِ

## رب سے علق بناناسب سے آسان ہے:

ایک د فعہ بخاری شریف کی کلاس تھی کسی جامعہ میں تو بچیوں سے پوچھا کہ بناؤسب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے۔ایک بچی نے جواب دیا حضرت سب سے زیادہ آسان منانا اپنی امی کو ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے۔ وہ کہنے گلی کہ ہم اپنے گھر میں روز دیکھتی ہیں کہ ہما را بھائی کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام کر دیتا ہے۔امی اس کوڈ انتی ہیں تو وہ منہ بنا کر گھرے چلا جاتا ہے۔تو میں دیکھتی ہوں میری امی تھوڑی دیر کے بعد وضو کرتی ہیں اورمصلے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ دعا مانگتی ہیں ¿ےاللّٰد میرا بچہ روٹھ گیا گھرے چلا گیا یہ کوئی انتہائی قدم نداٹھا لے۔ کسی برے دوست کے ہاتھ ندلگ جائے ۔ اللہ میرے بیجے کو خیریت سے گھر پہنچا دینا اب وہ بیٹھی رور ہی ہیں دعا ما نگ رہی ہیں ۔اب کھانے کا وفت ہو گیا۔سب کھانے پر بیٹھ گئے والدہ بولیں گی مجھے بھوک نہیں ہے۔حقیقت میں وہ بیسوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا خبر میرے بیٹے نے کھانا کھایا کہبیں۔میرے حلق سے لقمہ نیچے کیسے جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میرا بیٹا بھوکا سوجائے اور میں پہیٹ بھرکر کھالوں۔ رات کوسب سوجاتے ہیں ای کروٹیس بدلتی رہتی ہیں ۔مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسانہ ہومیر ابیٹا دورازے پرآئے اوراس کو دروازے پر کھڑا ہونا پڑے۔ میں جاگتی ہوں مینے کے لئے دروازہ کھولوں گی۔اب دیکھئے جو ماں اتنا بے قرار ہےاہیے بیٹے کے واپس آنے پراس کو اسكابيثا منانے آجائے توبہ مال كتنا جلدى مان جائے گى۔ بيتو يہلے ہى جا ہتى ہيں كەميں بیتے سے راضی ہوجاؤں۔جس طرح ماں محبت میں جا ہتی ہے کہ میں بیٹے سے اصلاح کی خاطر ناراض تو ہوئی ہوں ۔لیکن اگر بیٹا معذرت کرے گا تو میں بیٹے کومعاف کردوں گی۔ اس طرح الله تعالی بھی اینے بندے سے گناہوں کی وجہ سے تاراض ہوتے ہیں۔ کیونکہوہ رب ہیں اور اکلی ربوبیت کی شان بد پسند کرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے

#### خطبات نقير 🔞 🕸 🗫 🔷 ﴿ 155 ﴾ ﴿ 155 ﴾ خصی 🕏 ختم بخاری شریف

میرے دروازے پرآئیں اور مجھے پکاریں۔ میں پروردگاران کی سب خطاؤں کومعاف کر دول۔اس لئے فرمایا۔

یا اُیُّھا اُلِانْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ترجمہ:اےانسان تجھے تیرے کریم رب کی طرف ہے کس چیز نے دھو کہ میں ڈال دیا ہے۔

تواپ رب کا در چھوڑ کر کہاں جارہا ہے۔ دیکھوا سے اللہ کی رحمت اپی طرف بلاتی
ہے۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جس نے اس پکی سے سوال پوچھا سوچوا کر ہاں پیچ
سے بہت ناراض ہے اور بالکل نہیں معاف کر دبی اس کا دل بی نہیں چا ہتا کہ غصہ چھوڑ نے
پر اور غصہ تھو کئے پر ۔ تو وہ کہنے گئی کہ میرا بھائی اگر امی کے پاس آ کر بیٹے جائے اور معافی
مانٹے امی معاف کر دیں گی۔ اگر پھر بھی معاف نہ کریں تو بھائی ای کے پاؤں پکڑے گا
اگر پھر بھی معاف نہ کریں تو بھائی کی آنھوں سے آنونکل آئیں گے۔ تب ای اپنا دو پشہ
اگر پھر بھی معاف نہ کریں تو بھائی کی آنھوں سے آنونکل آئیں ہے۔ تب ای اپنا دو پشہ
لے گی اور آنوصاف کرے گی۔ ای سے تو بھائی کا رونا دیکھا ہی نہیں جاتا ہے نہیں اس کا
دل کیوں موم ہوجاتا ہے۔ وہ کیے پھل جاتی ہے۔ جوان پچ کی آنھوں سے آنو دو نہیں
دل کیوں موم ہوجاتا ہے۔ وہ کیے پھل جاتی ہے۔ اسے بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے تو رونہیں
اسے پوچھتی ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اسے بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے تو رونہیں
بس جپ کر جا۔ بہی حال اللہ رب العزت کی رحمت کا ہے۔ کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس

## برعمر مين الله ي تعلق بناسكت بين:

ایک بوڑھا آدی جس کی عمر ۱۰۰ سال ہوگئی اس نے ساری عمر نو جوانی کی نفسانی شیطانی کاموں میں گزار دی۔ جب بوڑھا ہو گیا نہ اولا دزندہ رہی نہ بیوی زندہ رہی ۔عزیز وا قارب بھی ندر ہے۔ بیآ دمی تنہا ہے، بیار ہے، ہروفت کھانسی ہورہی ہے۔ لوگ اسے

نہیں ویکھتے۔روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں ہوچھتے۔اگراس بوڑھےکوکس نے جھڑکی دے دی اس کا دل ٹوٹا اور ریہ بوڑ ھااسینے دل میں سوچتا ہے کہ میں نے ساری عمر مخلوق کی خدمت کی مخلوق نے میرے ساتھ ہے وفائی کی ۔ کاش میں نے اللہ کومنایا ہوتا۔ اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوتا۔تو میرایر وردگار مجھےاہینے در سے دور نہ کرتا۔اب بیہ بوڑھا آ دمی بیزیت لے کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ کہ چلوآج میں اپنے رب کومنا تا ہوں۔ بیدائقی ٹیکتا ہوا ہائیتا ہوا، ہاتھ کانپ رہے ہیں قدم آمے بردھار ہاہے۔ کمرجھی ہوئی ہے۔اللہ کی طرف آرہاہے -اللدكتناكريم باسعطعنبيس دية كمم في اين جواني كهال ضائع كى -ابنامال كهال خرج کیا۔اب مجھے یاد آیا ہوں۔ • • اسال کی عمر گزار کےاب یاد آیا ہوں ۔اللہ اسے سے بات جلاتے بھی نہیں ، طعنہ بھی نہیں ویتے بلکہ جب اینے در کی طرف آتا و کیھتے ہیں۔ حدیث پاک کامفہوم ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت چاتا ہے۔ اللہ کی رحمت دو بالشت چل کرآتی ہے۔ اگروہ چل کرآتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ • • اسال جس کی عمر کنا ہوں میں گزری۔اس بردھا ہے میں آپ کی طرف چل کرآیا۔آپ برے قدر دان ہیں اس مخص کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔

#### قبولیت دعا کا دن:

وہ بچیاں جنہوں نے دن رات حدیث کو پڑھنے میں گزار ا۔ جنہوں نے معمولی کھائے کھائے معمولی بستروں پرسوئیں۔ آرام کو قربان کیا۔ مال باپ کی جدائی کو برداشت کیا۔اللہ کی فاطران جامعات میں زندگی گزار کرآج اس آخری سبق کو پڑھا۔اگر آج وہ اس سبق کو پڑھ کرائے دوہ رب ان کی قدر دانی قرمائیں گی۔ وہ رب ان کی قدر دانی فرمائیں گے۔ وہ رب ان کی قدر دانی فرمائیں گے۔ انکے کمنا ہوں کو معاف کریں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ مالک ہمیں جیسا فرمائیں گرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی اس سے دو قدر نہیں کی اس سے دو قدر نہیں کی میں جیسا ماصل کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی میں اس سے دو قدر نہیں کی میں سیال کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی میں سیال کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی میں سیال کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی میں سیال کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں کی میں سیال کرتا جا ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں گی میں سیال کرتا ہے ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں گی میں سیال کرتا ہے ہے تھا ہم نے وہ قدر نہیں گی میں سیال کرتا ہے ہے تھا ہم نے دولا تھا کہ میں سیال کرتا ہے ہم نہیں ہیں ہوں کہ میں سیال کرتا ہے ہم نہیں ہی دولا کرتا ہے تھا ہم نہیں ہیں ہوں کی میں سیال کرتا ہے ہم نہیں ہی دولا کی میں سیال کرتا ہی نہیں گی دولا کرتا ہے تھا ہم کرتا ہے دولا کرتا ہے تھا ہم کرتا ہے دولا کرتا ہیں کرتا ہے دولا کے دولا کرتا ہے دولا کرتا ہیں کرتا ہے دولا کر

الله بمیں نی گافیکا سے جیے محبت کرنی چاہیے تھی و کسی محبت نہ کی ۔ گر مالک آج احساس ہو رہا ہے ۔ نادم ہیں۔ شرمندہ ہیں۔ اے مالک ہیں۔ یا لئے ہیں۔ لین اس شرمندہ ہیں۔ اے مالک ہیں کہ دیت ہیں کہ دیت الحقاد ہیں۔ لیندا آج ہم اس یقین کے ساتھ ما تکتے ہیں کہ دیت الحقی ہیں۔ لیندا آج ہم اس یقین کے ساتھ ما تکتے ہیں کہ دیت الحقی ہیں۔ ہمیں خوشی وغم میں سہارا دینے والے اے وہ ذات پاک جس ہمارے تعموروں کو بھی معاف کردیں۔ نے ہمیں پال کرجوان کیا۔ اے اللہ اب ہمارے تعموروں کو بھی معاف کردیں۔ دیت اللہ اب ہمارے تعموروں کو بھی معاف کردیں۔

ترجمه: اےاللہ ہمیں معاف کردیں۔

بنده جب الله سے اس احساس کے ساتھ دعا مائے تو اللہ تبول قرما کیں گے۔ ما نگا تو کیا انگا تھا۔ مغفرت ما گئی۔ مغفرت کے کہتے ہیں۔ معاف کرنا۔ دیکھے ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں تو جب اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں تو بندے کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بیا اللہ رب العزت کی رحمت بندے کے گنا ہوں کو خطا وُں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بیا اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جب بندے کے گنا ہوں کو معاف کرتا ہے ، تو صرف معاف بی نہیں کرتا بلکہ اس کی شان رحمت دیکھے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ بندے کے گنا ہوں کو اگر جا ہتا ہے تو نیکوں شان رحمت دیکھے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ بندے کے گنا ہوں کو اگر جا ہتا ہے تو نیکوں شان رحمت دیکھے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ بندے کے گنا ہوں کو اگر جا ہتا ہے تو نیکوں ایسا در ندد یکھا۔ شان بریکھی کوئی ایسا در ندد یکھا۔ شان تیر ایک دریتی ہیں سب پھی ملتا ہے۔ لبذا ہم ایک تیرائی در ہے ہم شم اٹھاتے ہیں کہ آپ کے دریتی ہے ہمیں سب پھی ملتا ہے۔ لبذا ہم ابنا دامن آپ کے ساتھ ابنا دامن آپ کے ساتھ کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گرایک اور لفظ بھی ساتھ ملادیا گیا۔ ساتھ

وادْ حَدِّ : لِيعَيْ ہِم پِررحمت بھی نازل فرماد بیجئے۔

بيرحمت كفظ كوساته كيول جوڑا \_آخرنشلسل كيا تھا۔ جوڑ كيا تھا۔اب بات كوذرا

سجھ لیجے۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ بیآ دی جا کہ معانی ما نگ لیتا ہے۔ اگروہ بروا کہ بھی دے ہاں میں نے معاف کر دیا۔ اسے سلی نہیں ہوتی ۔ وہ سجھتا ہے کہ الفاظ تو کہ دیے لیکن دل سے غصہ تو نہیں گیا۔ پھر معافی ما نگا رہتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے جی کیا بات ہے میں نے جب کہ دیا کہ میں نے تہ ہیں معاف کر دیا ہے تو پھرتم جاتے کیوں نہیں۔ یہ کے گاہاں آپ نے معاف کر دیا گرآ کیے چبرے سے تو غصہ کے آثار محسوں ہو رہے ہیں۔ اس بات پروہ بڑا آدی مسکرا دیتا ہے۔ مسکرا ہے کود کھے کہ ہتا ہے۔ ہاں اب اس نے غصہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے رحمت کی نظر سے جھے دیکھ لیا ہے۔ تو اس وعا میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ تر ب ان فحد رحمت کی نظر سے جھے دیکھ لیا ہے۔ تو اس وعا میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ تر ب ان فحد رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی آئے۔ اور جھے ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی آئے۔ وادر جھے ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی آئے۔ وادر جھے ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی آئے۔ وادر جھے ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی آئے۔ وادر جھے ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ یقین جانے ہمارا معالمہ اللہ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے۔۔

تیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپایک رحمت کی نظر ڈالیس سے ہماری زندگی آباد ہوجائے گی۔اللہ ہماری زندگی کے اندر بہار آجائے گی اس لئے کسی کہنے والے نے کہا۔۔ بیر فزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چیٹم پوٹی وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

الله كى رحمت كى نظر:

الله کی رحمت کی نظراً گربندے کی زندگی میں پڑجائے تو بہار آجاتی ہے۔ و اد تحسم سے مراد سیہے کہ اے اللہ! اب جب کہ آپ نے جمیں معاف کردیا تو جمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔اسے وار تحسم کتے ہیں۔ جے اس نظرے دیکھ لیااس کے سارے کام سنور مجئے ۔حضرت اقدس تھانوی پیشانلہ ایک جگہ لکھتے ہیں۔اللّٰہ کی رحمت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس سے جار کام سنوار دیتی ہے۔سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ جا ہے وہ آسان اور زمین کے درمیانی فاصلے ہے بھی زياده كيول ندهو - الله تعالى سب كنا هول كومعاف فر ماديية بين \_ الله تعالى كي رحمت بيبلا کام بیکررہی ہوتی ہے۔ دوسراکام بیفر ماتے ہیں کہاس بندے کواللہ تعالی ایبارزق دیج ہیں۔ کہ غیر کی مختاجی سے اس کومحفوظ فر ما دیتے ہیں۔عزت کی روزی عطا فر ما دیتے ہیں۔ رزق میں برکت وے دیتے ہیں۔ غیرے آھے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑتا کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ جتنا ہوتا ہےضروریات کے لئے پورا ہو جا تا ہے۔ روزی کی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔اور تیسرا کام بیکرتے ہیں کہ اللہ اسے نیکی کے نئے نئے کاموں کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ تبجد کی توفیق مل گئی۔قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی۔اللہ کے ذکر کی توفیق مل گئا۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق ل گئے۔ دین کے کام کرنے کی توفیق مل کئی۔ تیک کام کی نئی نئی توفیقیں عطافر ما دیتے ہیں۔ چوتھا کام بیکرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اسے رحمت كى نظر سے ويكھتے ہيں قيامت كروز الله تعالى جنت كے داخلے كا فيصله فرماويتے ہيں۔ اور بهم بھی انہی تفصیلات کوذبن میں رکھتے ہوئے بیدعاماتکیں رئب اغفور و ارتحم ترجمه: اله بهارك بالن بارمجه معاف كرديجة والوحسم السالله مجه رحمت کی نظرے دیکھ کیجئے۔

طالبات کو گھروں میں دین کا کام کیسے کرنا جاہیے: طالبات کو بہی نفیحت وصیت کے رنگ میں کی جاتی ہے۔ کہاب بیایے گھروں کو جائیں گی۔وہاں ان کے لئے نیاامتحان شروع ہوگا۔۔کہیں گھر کا ماحول موافق ہیں۔کہیں م گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔کہیں رسومات اور بدعات کی بھرمارہے۔ان کو حکمت ودانائی سے ختم کرنا ہے تو آپ نے اب اس ذمہ داری کو بھمانا ہے۔

سنت پڑمل کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں سے جیسے زمین والوں کے لئے آسان میں ستارے چکتے ہیں۔ تو اپنے محمروں کو مجبوب اللہ کا کے سنتوں سے مزین کر کے زمین کے ستاروں کی مانند کر دیجئے مصرت جی کی وصینیں اور دعا کیں:

مختلف جامعات میں آپ جائیں گی۔ تواللہ کی رضا کے لئے پڑھا ہے۔ اپنے آپکو اللہ کے حوالے کریں گی۔ پروردگارہی اللہ کے حوالے کریں گی۔ پروردگارہی ہمی زندگی میں آپ کو نیچا (let down) نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیشہ آپ کا بازو پکڑیں گے۔ آپکوسہارا دیں گے۔ اور رب کریم آپ کی حفاظت فرما کیں گے۔ البذا دعا ہم کہ اللہ تعالی اس علم کے نور کی نسبت کو آپ کے سینے میں محفوظ فرما دے۔ اور قدم قدم آپ کی حفاظت فرما کیں۔ برخالف سے آپ کی حفاظت فرما کیں۔ اور ہرامتحان سے اللہ آپ کو محفوظ فرما کیں۔ ہرخالف سے ہر بے قدرے سے محفوظ فرما کیں۔ اور اللہ تعالی آپو دین کی خدمت کے لئے قبول ہر بر بر قدرے سے محفوظ فرما کیں۔ اور اللہ تعالی آپو دین کی خدمت کے لئے قبول بر بر بو بیت کو پوری طرح ذبن میں رکھ کر اس دعا کو ما گئے۔ دَبِّ الْخفور اے اللہ میں اللہ میں۔ اور اللہ تعالی میں جرم ہوں۔ اللہ مجھ سے بڑی خطا کیں ہو کیں۔ میرے سارے گنا ہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میں جرم ہوں۔ اللہ مجھ سے بڑی خطا کیں ہو کیں۔ گرآپ تو بخشے والے ہیں۔ آپے مجبوب نے بتلا دیا کہ آگرکوئی آدی اسے گناہ کیا ویا کے کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے آپ کہ اس کے گناہ زمین کے دیت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں ساری ونیا کے اس کے گناہ ذیا کہ اس کے گناہ دیا کہ کر اس کے گناہ دیا کہ کر اس کے گناہ دیا کہ کر اس کے گناہ دیا کہ کریت کے ذرات سے بھی ذیادہ ہوں ساری ونیا کے کیا کہ کو کو کا کو کو کیا کے کیا کہ کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کہ کرا کے کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کر کیا کہ کر کرنے کو کرنے کو کر کرنے کو کریت کے ذرات کے کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے

ورختوں کے پیوں سے بھی زیادہ ہوں۔آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں۔سمندر کے یانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔اوروہ سیے دل سے معانی مائے۔تو پروردگاراس کے گنا ہوں کو بھی معاف فرماویتے ہیں۔رب لغفر ایک میرے یالن ہارمیری گناہ اس سے بھی زیادہ سبی مگرآپ معاف فرماد بیجئے۔اس کئے کہآپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ محبوب الله في مناديا - الكله من إنك عنفوا الدالله بمعاف كرنے والے بين. تُحِبُّ الْعَفُو َ معافى كويسدفرات بير فاعْفُ عَيْبى ـ پس آپ بهار \_ كنابول كو بمى معاف فرماد يجئ - و ارْ تحسم - اور مجھے رحمت كى نظر سے ديكھ ليجئے ـ محبت كى اك نظر سے دیکھے لیجئے ۔میری دنیا آخرت کے کاموں کوسنوار دیجئے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو تبول فرما ئیں۔اوراس عاجز مسکین کی دعاؤں سے اللہ ان بچیوں کواینے وفت پر رخصت فرمائيں۔ ايك جامعہ سے جاكر دوسرے جامعات ميں كام كرنے والى بنيں \_ايخ محمروں کو دین کے جامعات بنا دیں۔ چھوٹے بڑوں کے لئے دین کے نقشے زیادہ کر دیں۔ تواللہ کے محبوب ماللہ کا کی روح کوسکین ہوگی۔ خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ کے محبوب بھی خوش ہوں ہے۔میری امت کی ایک بچی جس نے دین کاعلم پڑھا اس نے اپنے گھر کو نیک اعمال سے بھرنے کے لئے اتنی کوشش کی ہے۔ پھر جب روز قیامت حوض کوڑیر جائمیں کی ۔اللہ کے محبوب اینے ہاتھوں سے حوض کوٹر کا جام بلائمیں سے۔

مم كوشش كرين اورنتيجه الله يرجهوروي:

یادر کھیں! آج ہم میں سے ہر بندہ برائی کے سیلاب کوروک تو نہیں سکتا۔ گر ہم کوشش کرنے کے مکلف ہیں۔ پابند ہیں۔ آپ اپنے طور پر کوشش کریں۔ کیا پیندالن عاجزانہ کوششوں کو تبول کرلیں۔ ہدایت کی ہواؤں کو عام کردیں۔ کہتے ہیں جب بیدنا

ابراهيمٌ كوآك ميں ڈالا كميا \_ تو خوب آگ جلتی تھی \_ اس وقت ایک چڑیا اپنی چونج میں یانی کا ایک قطره کیکر جاتی تھی۔اورآگ پر ڈالتی تھی۔ پھریانی کا قطرہ چونچ میں ڈال کر پھرآ گ برڈال کرآتی تھی۔ کس نے یو جھاتمہارے یانی کے ایک قطرہ ڈالنے سے بیآگ تو بجھتی ہوئی نظر نہیں آتی ۔ چڑیانے جواب دیا تھا۔ بہتو مجھے بھی معلوم ہے۔ اتنا یانی اس آ کے کو بچھانہیں سکتا کیکن میں نے بھی ابراھیم علیہ السلام کی محبت کا ساتھ نبھا ناہے۔ دوئق كاساته نبهانا ہے۔ توجیسے چڑیائے آگ بجھانے کے لئے یانی کے قطرے ڈالے۔ آج ہم کنا ہوں کی آگ بجھانے کے لئے علم کے نور کے قطرے ڈالیں اوران گنا ہوں کی آگ کو بچھانے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بن جا کیں ہے۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں عز توں کی زندگی عطافر مائیں ۔ اور قیامت کے دن عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیں۔۔جیسے نبی کالٹینے کے اپنے پیارے صحابی کے کئے دعا کی تھی حہنرت طلحہ کے لئے۔اےاللہ قیامت کے دن ان سے ایسامعا ملہ کرنا کہ بیہ آپ کود مکھے کرمسکرائیں۔اورآپ انہیں و مکھے کرمسکرائیں۔ہم بھی اپنی آخری تمنایہی کرتے ہیں۔ یااللہ قیامت کے دن ہمیں بھی و کھے کرآپ مسکرائیں اور ہم بھی آپ کود کھے کر مسکرا ئیں ۔ایسےلوگوں کوآ وازآ رہی ہوگی

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ 0 إِرْجِعِي اللَّ رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةً ٥ فَادُخُلِي فِي عِبْدِي 0وَادُخُلِي جَنَّتِي 0

ترجمہ: (ارشاد ہوگا) اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تھے سے راضی ۔ پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

وَاخِرُ دَعُوانا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

#### خطبات فقير @ ﴿ 163 ﴾ ﴿ 163 ﴾ ﴿ 163 أَيْرِهَا تُعْرِهِ الْمِينِ



يُرتا ثيردعا تين

لالاون حضرت مولا ناپیرحافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مرظلهم

## اقتباس

# 

آج تو ہم دعاایے ما تکتے ہیں جیسے کوئی Worker (ملازم) کوکام بتار ہا ہوتا ہے۔مثال کے طور برآب ایسے دعا مانگیں مے۔اللہ میری بین کا رشته انچی جگه ہو جائے اللہ میرے بیٹے کونوکری مل جائے میرا خاوند میرے سامنے اتنا احجا ہو کہ میرے اشاروں پر ناچنے لگ جائے اے اللہ! فلال میرے حاسدین کا تھر بھی اجر جائے بعنی ہم اليے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی مانحت کو کام ذے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا ما نگنا اور چز ہواور ما تحت کے ذھے کام لگانا اور چیز ہے۔اللہ تعالی اللہ تعالی ہیں۔اس کی عظمت ہےاس کی شأن ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔اس انداز سے دعا مانگنا کہ بیکر وے بہ کردے جیسے کوئی افسر کسی کو آرڈر دے رہا ہو بیہ ما تنگنے کا غلط طریقہ ہے۔اس طرح دعا مآتگیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اوراس کی عظمت کوسا منے رکھ کر دعا ما نگا کریں ۔ سوال کیا کریں ۔ جب اس طرح ماتکیں سے تو دعا ئیں جلدی قبول ہوں گی۔

ﷺ کے بھی کے (حضرت مولا تا پیر جافظ ذوالفقاراحمر نقشبندی مجددی مرقابم)

## پرُ تا ثیردعا ئیں

الْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَقَالَ رَبُّكُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَقَالَ رَبُّكُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّمْنِ الرَّعْدِيْمِ اللّهِ الرَّمْنِ الرَّمِيْمِ اللّهِ الرَّمْنِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ اللهِ مَنْ عِبَادَتِي سَيَنْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ اللهِ رَبِّ الْعِلْدِيْنَ وَاللّهُ اللهِ رَبِّ الْعِلْدِيْنَ 0 وَاللّه مِنْ اللّهِ رَبِّ الْعِلْدِيْنَ 0

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ

#### الله تعالى كى صفات وكامله:

الله رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ الله تعالیٰ ہر چیز کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر چیز کو لینے والا ہے۔ بندے کے نقائص کا بیہ عالم ہے کہ بیسا منے ویکھے تو بیچھے نظر نہیں آتا وا کیں ویکھے تو یا کیں نظر نہیں آتا - او پر ویکھے تو بیچے نظر نہیں آتا - او پر ویکھے تو بیچے نظر نہیں آتا ۔ او پر ویکھے تو بیچے نظر نہیں آتا ۔ او پر ویکھے تو ایسی نظر نہیں آتا ۔ او پر ویکھے تات کامل ہے کہ کالی رات ہوکالی چٹان ہو اس کے او پر کالی دات ہوکالی چٹان ہو اس کے او پر کالی چیونی چل رہی ہوتو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہواد کھے سکتے ہیں ۔ انسان

کاسناا تا تاقص اگرایک وقت میں ایک بندہ بات کرد ہاجو ایک اور بندہ اس سے بات کرنے گئے تو اسکو سننے میں وشواری ہوتی ہے کہ جمعے بات ہجھ بیل آرہی ہے۔ آپ ذرا آہت ہولیں۔ ہم نے گئی مرتبہ دیکھا کہ اگرایک بندہ ٹیلی فون پرکوئی بات کر رہا ہوتو کر ہے میں کوئی اور بات کر رہا ہوتو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھی آہت ہولیں جمعے آواز بجھ نیس آرہی۔ جبکہ اللہ رب العزت کا سناا تا کامل ہے کہ آ دم علیہ السلام ہے لے کر قیامت تک آرہی۔ جبکہ اللہ رب العزت کا سناا تا کامل ہے کہ آ دم علیہ السلام ہے لے کر قیامت تک ہوجا کمیں اور اللہ رب العزت سے سب الگ الگ دعا کمیں ما تھیں تو اللہ تعالی اس بات پر ہوجا کمیں اور اللہ رب العزت سے سب الگ الگ دعا کمیں ما تھیں تو اللہ تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ سب کی الگ الگ دعا کمیں کامل ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کے صفات میں کامل ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کے صفات میں ناقص اور انسان ہر چیز کا لینے والا ہے۔ دیے والے ہیں اور انسان ہر چیز کا لینے والا ہے۔

چنانچہ ہمارے پاس جو پچھ بھی ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے اس میں ہمارا کمل و شاہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو پچھ بھی ہے۔ چناچہ آپ فور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت نددیتے ہم بھاری ہوتے اللہ تعالی ہمیں بینائی نددیتے ہم اندھے ہوتے ۔ وہ کویائی نددیتے ہم کوئے ہوتے ساعت نددیتے ہم بہرے ہوتے ۔ ہاتھ پاؤں نددیتے ہم کوئے ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں کھانا نددیتے ہم بھو کے ہوتے پائی نددیتے ہم پولے کو اگر اللہ تعالی ہمیں کھانا نددیتے ہم بھو کے ہوتے ہائی نددیتے ہم بھو کے ہوتے پائی نددیتے ہم پیاسے ہوتے کڑے نددیتے ہم نظے ہوتے اگر اللہ تعالی کھر نددیتے ہم بے کھر ہوتے اولا دنددیتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نددیتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نددیتے تو ہم دنیا میں دلیل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نددیتے تو ہم دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم ونیا میں دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم ونیا میں دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم ونیا میں دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم ونیا میں دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم ونیا میں دنیا میں ہوتے اگر عقل نددیتے تو ہم پاگل ہوتے ۔ معلوم ہوا پی خزتوں ہمری زندگی جوہم دنیا میں گر ارتے پھر رہے ہیں وہ اللہ درب العزت کا احسان ہی ہے۔

## الله كى نعمتوں كى قيمت:

ہارون رشیداکی مرتبہ پیاسا تھا اس کو یانی لا کر دیا تکیا۔ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت یانی پینے سے پہلے میری ایک بات من لینا اگر آپ کو پیاس ککی موتو بوری دنیا میں اس پیالے کے سوااور کہیں بھی یانی نہ ملے اور وہ یانی کا پیالہ دینے والا اگراس کی قیمت مائلے تو آپ کتنی قیمت دے کراس پیالے کوخریدیں مے۔ با دشاہ نے کہا کہ میں اپنی آ دھی سلطنت دے کروہ یانی خریدوں میو میروہ یانی پیوں گا۔اس نے کہا باوشاہ سلامت اگر وہ یانی نی لیا اور نی کر وہ آیکے جسم میں بلاک ہو گیا urination نہیں ہور ہی (پییٹا بہیں آ رہا) بہت سخت نکلیف ہور ہی ہو \_ کیونکہ جن مریضوں کا پییٹاب بند ہوجا تا ہے وہ زندگی اور موت کی مشکش میں ہوتے ہیں مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں اگر آ کی بیرحالت ہواور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دواہے بس سے وہ بیٹاب آسانی سے فارج ہوسکتا ہے آپ بتا کیں کہ کتنے پیے دے کروہ دوائی خریدیں سے۔ بادشاہ نے کہاا پی آدھی سلطنت دے کربھی وہ دوائی خریدلوں گا۔اس نے کہابادشاہ سلامت اب بیہ بات سمجھ میں آئی کہ آ کی بوری سلطنت یانی کا ایک پیالہ خریدنے اور اس کو بورے جسم سے نکال کر دینے کے برابر ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کتنے پیالے یانی پیا کیے کیے مشروبات ہے۔ آپ نے کن كن نعمتون كواستعال كيا آب كيسوج سكتے بيں كه آپ نے الله كي نعمتوں كا شكرا دا كيا تو واقعی بات الی ہی ہے کہ ہم سرے لے کریاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون میں۔ تا کہ ان کا فكرى اداكر ليت اس ليے الله تعالى كى نعمتوں كوسوچتے رہنا جاہيے۔

## لیٹ کرسونا کتنی بردی نعمت ہے:

جب انبان کھانا کھاتا ہے جونو ڈکا پائپ ہاس کے اندراللہ تعالی نے ایک والو ہنا ہوا ہو ہوں وے والو ہے لینی جب غذا جاتی ہے تو اس کو جانے دیتا ہے اورا گرغذا باہر جاتی ہے تو اس کوروک لیتا ہے۔ چنا نچہ ابھی ایک بندے نے خوراک کھائی اب اگروہ النا ہوتا ہے تو اس کوروک لیتا ہے جہ میں احساس النا ہوتا ہے تو اس کے منہ وہ غذا والی نہیں آتی وہ والواس کوروک لیتا ہے جہ میں احساس می نہیں کہ بیاللہ رب العزت کی گئی بولی نعمت ہے۔ چنا نچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست امریکہ میں رہے تھے وہ ہمارے کھر ایک وفعہ مہمان آئے ہم نے ان کیلئے بستر کچھایا وہ کہنے گئے صفرت میں تولیث کرسونے کی فعمت سے محروم ہوں۔ کہنے گے حضرت جوخوراک کی ناکی میں ایک والو ہوتا ہے وہ لیک ہوگیا ہے چنا نچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو جوخوراک کی ناکی میں ایک والو ہوتا ہے وہ لیک ہوگیا ہے چنا نچہ اگر میں لیٹ بیش میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے ذریعے باہر آ جا تا ہے چنا نچہ میں لیٹ نہیں سیا۔ سکا۔ بلکہ پوری رات بیٹھ کے سوتا ہوں چنا نچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھ کے سویا اور ہم کواس دن احساس ہوا کہا کا لئد لیٹ کرسوجانا بھی آگی گئی بری لعمت ہے۔

## للك جھيكنا بھى نعمت ہے:

ایک نوجوان کا ایمیڈنٹ ہوا تو اس کی آنکھ کے اوپر جوکور cover تھا وہ کٹ کیا چنا نچے اس کی ایک آنکھ بالکل نظی ہوئی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اب آپ کویہ آنکھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھونی پڑے گی اس نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ فضا کے اندر جو گر دہوتی ہے اس کی کی چھوٹی می تہداس کے اوپر جے گی تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنا نچہ اس نے دھونا شروع کر دیا۔ ہرایک تھنے کے بعد اس کو دھوتا چنا نچہ ایک ماہ کے بعد مسلسل میمل کرنے کی دجہ سے اس کے کال کا جو گوشت تھا وہ پانی

#### خطبات فقير 🔞 🗫 🛇 ﴿ 169 ﴾ ﴿ 169 ﴾ برُمّا ثيره عائيل

لکنے کی وجہ سے دردکر نے لگ حمیا۔ اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ عتی ہے۔ میری جان چھوٹ عتی ہے۔

ڈاکٹروں نے کہا دیکھیں اللہ رب العزت نے ہرانسان کی آگھ کے بیچے جو پاکوں کا سٹم ہے وہ آٹو بیٹک بتایا ہے۔ اس سے جوآ تھوں کی سکرین ہوتی ہے۔ وہ صاف ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ بیہ ہماری آ تھوں کی ونڈسکرین کا وائیرہ اور وہ ہروقت صاف ہو ہوتی رہتی ہیں اوراس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پلک جھپکنا بھی اللہ کی گئی ہوئی تعمت ہے۔ جب ہم استے مختاح ہیں ہوا ہے کہ ہم ان تعمقوں کواللہ سے مائلیں ۔اللہ سے ان تعمقوں کوما نگنا ،اس عمل کودعا کہتے ہیں۔

## دعا کیاہمیت:

قدرتی بات ہے کہ رمضان المبارک کامہینہ ویسے بھی مائٹنے کامہینہ ہے اوراس عاجز کو دعا مائٹنے کامہینہ ہے اوراس عاج کو دعا مائٹنے کے لئے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا کے متعلق چند ہاتیں کہہ دی جائیں کیونکہ اگر سالکین کو بیہ ہاتیں مجھ میں آئٹیں اور وہ اللہ رب العزت سے مجھے مائٹنے کا طریقہ سیکھ جائیں تو اس عاجز کا بولنا فائدہ دےگا۔

يَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ

اَلدُّعَاءُ مُثُّ الْعِبَادَةِ

ترجمه: دعاعبادت كامغزب

جیسے کسی چیز کی کوئی کریم ہوتی ہے۔ کوئی خلاصہ ہوتا ہے۔ یوں سجھے دعا عبادت کامغز

--

اوردوسري حديث مين قرمايا:

#### خطبات نقير @ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ ١٦٥ ﴾ ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَلدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَة

ترجمہ: وعاہی عباوت ہے۔

اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو دعا ما نگتا ہے اور جونہیں ما نگتے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی ملاقیۃ کمنے ارشاد فر مایا۔

جو بندہ دعانہیں مانکتا اللہ اس ہے تاراض ہوتے ہیں۔

خالق اور مخلوق سے ماکنے کا فرق:

آج ہم مخلوق سے مانگتے کھرتے ہیں اور مانگنے کے طریقے بھی آتے ہیں کین اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے بھی اور اللہ دب تعالیٰ سے مانگنے میں اور اللہ دب تعالیٰ سے مانگنے میں اور اللہ دب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں

ذراتوجه سينتكا

ا اسسان ہلی بات یہ کہ آپ محلوق سے ایک چیز بار بار ما تکیں وہ ہیں دےگا۔ چنانچہ آپ دوست سے ایک مرتبہ ایک چیز ما تکئے وہ دے دےگا دوسرے مرتبہ ما تکئے وہ دے دےگا دوسرے مرتبہ ما تکئے وہ دے دےگا تیسری مرتبہ آپ سے تعلق دے گا تیسری مرتبہ آپ سے تعلق تو ڑنے کا اعلان کر دےگا۔ یہ کیسا آ دی ہے ہر دفت ما تکا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار ما تکووہ تک ہوتی ہوتے ہیں بلکہ جو بندہ ہر چیز بار ما تکووہ تک ہوتی اور دوست بنا اللہ سے ما تکے تو اللہ تعالی اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیہ تیں ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمار سے سواکسی اور سے ما تکہا ہی نہیں ہے۔

٢.....دوسرا فرق بيه ہے كەمخلوق ہے كوئى چيز مائلئے تو وہ ديتو وي جيتے ہيں ممركئ مرتبہ

وہ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کررہے ہیں والدہ بھی پاس
ہیٹی ہیں۔ لال بتی پہ آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ایک فقیر بھی آگیا اس نے کھڑکی کو کھٹکھٹا یا تو

آپ نے اشارہ سے کہا کہ بھٹی معاف کردوگر ما نگنے والے بھی ہڑے مستقل مزاج ہوتے
ہیں وہ پھر ما نگنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو خصہ آجا تا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں
استے ہیں آپ کی والدہ کہ دیتی ہیں کہ بیٹا دے دواب والدہ کے کہنے پر آپ اپنی جیب
سے پچھے پیسے نکال کروے تو دیتے ہیں گر کتنے غصے والی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں اور
دیتے ہوئے یہ کہ دہے ہوتے ہیں کہ بھٹی لواور دفع ہوجاؤ۔ تو دیا بھی اور غصے سے دیا ہوجھ
سے بھی کردیا۔ گر اللہ تعالی کا معاملہ اور ہے بندہ اس سے جتنا بھی ہا تگے جب بھی ما تگے اللہ
تعالی اس کوناراض ہوکرنہیں دیتے بلکہ بیارسے دیا کرتے ہیں۔

ساسے کیں آور کے معاملے میں ایک اور بھی فرق ہے اگر آپ کی امیر بندے کے پاس جا کیں تو اسے کہیں کہ مجھے چونی دے دیں اور وہ بندہ اربوں پتی ہوتو اس کوتو غصہ آئے گا اور کے گا کہ آپ مجھے خریب بجھتے ہو۔اوراگر آپ کی غریب کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ مجھے دس کروڑ کا خزانہ چاہیے تو وہ بھی ناراض ہوگا کہ بھی آپ مجھے کوئی رکیس سجھتے ہیں ۔ جیب بات یہ ہے کہ امیر سے تھوڑ امائٹیس تو وہ ناراض اورغریب سے زیادہ مائٹیس تو وہ نوش موتا ہے۔اللہ رب العزت کا معاملہ جیب ہے کہ جتنا مائٹیس تو وہ خوش موتے ہیں۔حدیث یاک میں آتا ہے۔

"کوئی بندہ اپنے جوتے کا تسمہ الله رب العزت سے مانکتا ہے تو الله پاک وہ بھی دے کرخوش ہوتے ہیں"

سے ایک فرق اور بھی ہے۔ مخلوق کے مانگنے میں وہ آپ کودن کے کسی حصے میں تو دے دیں گئے۔ میں مصلے میں تو دے دیں مے۔ آپ رات کو کسی کے دروازے پر جائیں تو

#### خطبات نقير @ حڪي اڳي ﴿ 172 ﴾ حڪي پئتا فيروعا کي

دروازے بند پائیں مے۔لوگوں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں اور بھی بند ہوتے بیں کرانٹدرب العزت کا درواز ہالیا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔

لَا تَأْخُذُه ' سِنَة " وَّلَا نَوْم "

ترجمہ:اللدرب العزت كوندنيندا تى ہے نداؤلكم آتى ہے

اس کے کہ میر ابندہ رات کے وقت کسی جصے میں مجھے مانکنے کوآئے ایسانہ ہو کہ دستے والے کا دروازہ بی بند ہور دروازہ بی بند ہور اللہ کی شان بلند ہے۔وہ کتنا کریم پرورد گار ہے کہ جس کا دروازہ مجمی بند نیس ہوتا۔

۵.....ایک فرق اور ہے کہ مخلوق کے پاس اگر آپ جا کیں تو ان کی اپنی ضرور تیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میری اپنی ضرورت ہے میں نے قرضد وینا ہے حالات میرے ذراٹا کٹ ہو گئے ہیں میری ہے منٹ payment رک گئی ہے۔ جمعے قرضے والے مطالبہ کر رہے ہیں۔ میری کنسائمنٹ (مال) دک گئی ہے۔ میرا کنٹینز پیش گیا ہے۔ مارکیٹ کے حالات او تھے ہیں۔ آپ اگر مخلوق میں ہے کسی سے مانکیس وہ خوری تاج وں مرورتیں آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ کیکن اللہ دب العزب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ اللہ اللہ سے مانکیس۔ آپ سب اس کے عاج ہیں وہ کسی کا عقامی ہیں۔

۲ ...... پھر تخلوق اور اللہ تعالیٰ ہے ما تکنے میں ایک فرق اور بھی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذی حیثیت ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اینوں کونو از ہے آج آپ دیکھیں سے کہ دنیا میں کی کوشش کرے گا اور جو کہ دنیا میں کی کوشش کرے گا اور جو تخالف پارٹی ہوگی تو اس کی کوشش ہوگی کہ اس کومحروم کردہ اب ان کے منہ سے نو الے بھی چھین لوں ۔ تو لوگ اینوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کومحروم کرتے ہیں ۔ بلکہ اللہ دب

العزت كامعالمه اور ہے وہ اپنوں كوبھى عطا كرتے ہیں جوكلمہ پڑھنے والے ہیں ان كوبھى عطا كرتے ہیں۔ جو اللہ كا الكاركرنے والے ہیں ان كوبھى عطا كرتے ہیں جو كافر ہیں اللہ فظا كرتے ہیں جو كافر ہیں اللہ نے اللہ فئے ان كو دنیا ہیں۔ اولا دہمی عطاكی ہے عزت بھی عطاكی ہے وہ ان كو مال دیتا ہے صحت بھى دیتا ہے تو معلوم ہوا كہ اللہ نقائى اس دنیا ہیں نہ صرف اپنوں كونو ازتے ہیں بلكہ غیروں كوبھى عطاكرتے ہیں بلكہ غیروں كوبھى عطاكرتے ہیں۔

یاروں کو بھی اس دنیا میں دے دیتے ہیں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ بلکہ اپنو ں کو دال ساگ پر راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کومعلوم نہیں کہ کیا کیا تر لقمے کھلاتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں جھے مونین کے ایمان کا ڈرنہ ہوتا کہ کہیں بہک نہ جاتے تو میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جھے مونین کے ایمان کا ڈرنہ ہوتا کہ کہیں بہک نہ بوری دنیا کی ان کا فروں کی سیر جیوں کو چھتوں کو اور گھروں کوسونے کا بنا دیتا اس لئے کہ بوری دنیا کی حیثیت اللہ تعالی کے نز دیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔

وكُولْآ أَنُ يَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِلَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ٥ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوالًا وَسُرِدًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ٥ وَزُخُرُفاً ط

ترجمہ: اوراگریہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقہ کے ہوجا کیں گے (کافر)
توجواللہ کے مکر ہیں ان کے گھروں کی جہت اوران پر چڑھنے کی سیر حمیاں
چاندی کی کردیے اوران کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے
کردیے جن بروہ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور سونے کے بھی۔

ے۔۔۔۔۔ پھر مخلوق کے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ نے مانگنا ہے پہلے آپ کواس سے تعلق بنا تا پڑے گا۔ جھنے تھا نف لے کر جانے

یزیں مے دنیا میں کسی کے پاس جا کیں تو پہلے یو جھتے ہیں کہ کیالائے ہو۔ کیا گفٹ لائے ہوافسرصاحب کیلئے کیا دینے کے لئے لائے ہو۔ تو دنیا میں کسی کے باس جا کیں تو کہتے ہیں كهكيالائ بوجبكهانلدرب العزت فرمات بي ميرب بندے كيا لينے كے لئے آئے ہو۔ ٨.... بخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر آ ہے کسی براحسان کریں بھی تو اگران کوکوئی اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ میرے بارے میں کوئی ائٹی بات کرر ہاتھا۔تو وہ شک کی بتا ربھی احسانات کوچھوڑ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت معلوم نہیں لیکن شک کی بنا پراس بندے کو محروم کردیں گے۔ گراللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے بندے اگر بھکم بشریت کوئی گناہ کربھی بیٹھے تو اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ان کومحروم پھر بھی نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں۔ کھر آ کر پانگ رمینی نیندسور ہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ان کونیندے محروم تونہیں کرویتے۔ بیلونہیں کیم نے نماز قضا کی تنہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔اللہ وہ شفیق ذات ہے کہ بندے کواس کے گناہ کے باوجود محروم ہیں کرتا بلکہ ان کومہلت عطا کر دیتا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے مانگنا ہے تو وہ مخلوق کی بجائے اللہ سے مانگے تمریہ ما تکنا بھی ایک عمل ہے جوسیسنا بڑتا ہے۔

## ما تَكُنَّے كاسلىقدا ورطريقد:

آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ کورٹ کے اندر درخواست دینی ہوتو ہر بندہ فارم بحر نہیں سکتا دہاں پر کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہآ ہے ہم آپ کو فارم بحر ناسکھا کیں۔ آپ نے پاسپورٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے گئی ہی اسی با تیں ہوتی ہیں بندہ مدد ما نگاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط درخواست دے بیٹھوں عمرہ حج کا دیزہ ہوتو کسی نہ کی جانے والے سے پوچھتا ہے کہ بھی میں نے درخواست کیے پر کرنی ہے۔اسطرح اللہ والے وہ دعا ما تکنے کا ممل جانے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھی کیے دعا ما تکنی ہے ہی تو ایک درخواست ہے اس کو بھی تو بھرنا ہے۔ تو ہم کیے درخواست بھریں کہ وہ منظور ہو جائے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر درخواست صحیح نہ بھری ہوئی ہوتو رد ہو جاتی ہاں طرح اگر دعا بھی پورے آ داب کے ساتھ نہ ماتھی جائے تو اللہ تعالی دعا کو بھی رد کر دیں گے۔ اب ہم پریثان ہوتے ہیں کہ ہماری دعا کیس قبول کیوں نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ ایسے الفاظ کہد دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں حالانکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا۔

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا

ترجمه: بي شك ميرايرورد كارضرور دعا كوسنتاب.

کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتانہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جارے مانکتنے میں کوئی کی اور فرق ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجہ تک نہیں پیچی۔

دعائيس كروانياور لين كافرق:

ایک بات بہاں clear کرنا (واضح کرنا) ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کیں لیٹا۔ دعا کیں کروانا ہی عبادت ہے بیجی ایک عمل ہے لیکن دعا کیں لیٹا اس سے بڑاعمل ہے بڑی عبادت ہے۔ دعا کیں کروانا بیہ کہا ہی میرے لئے دعا کریں ابودعا کریں۔ حضرت دعا کریں۔ سرچیرے لئے دعا کریں۔ بیتو ہوادعا کی کروانا۔ بیجی کہنا چا ہے نی فائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ چنا نچے حضرت عمراً کی مرتبہ عمرے برسمے آپ مائی کے خوا مایا۔

''عمردعا وُن مِين جميس نه بھولنا''

یہ کہنا امت کی تعلیم کیلئے ہے۔ کہنا جا ہیے کہ میں دعاؤں میں یا در کھنا۔ لیکن اس سے مجمع ایک بیٹ اس سے مجمع ایک برائمل ہے کہ ایسے کام کریں کہ جس کود کھے کراس کے ماں باپ اور پیراستاد کے مدے اس کے لئے دعا کمی لکلیں۔

تو آج دعا کیں کروانے والے بہت ہیں اور دعا کیں لینے والے بہت کم ہیں۔
کوشش بیر نی چاہیے کہ اللہ ہمیں دعا کیں لینے والا بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
نی مانٹی کے بین شاگر دہتے اور نتیوں کا نام عبداللہ تھا وہ نی مانٹی کے کہ خدمت میں پیش پیش
میں میں تا ہے کہ آپ می اللہ تا ہے کہ آپ می اللہ تھا وہ نی مانٹی کے اس میں اتا ہے کہ آپ می اللہ تھا وہ کی اللہ تھا کہ اس میں دعا کیں
مانٹیتے تھے۔

اس کا نتیجہ بید لکلا کہ وہ نتیوں دنیا میں بہت عز تنیں پانے والے بزرگ ہے چنانچہان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس امام مفسر بن ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرامام المحدثین ہے۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود امام الفقہاء ہے۔اللہ تعالیٰ نے تینوں کوایسے بخت لگا دیے۔ یہ جوہو تا ہے تاں بڑوں کی دعا کمیں لیما یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہر ہانی ہوتی ہے۔

## دعا ما تکنے میں کو تا ہیاں:

آج جوہاری دعا ما تکنے میں کوتا ہی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہہے کہ ہم جودعا ما تکتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس شام ہوادر وہ دعا ہماری قبول ہوجائے۔
اور دعا کے لئے جلدی مچاتے ہیں۔ آج کل عور تیں ایسے بھتی ہیں جیسے خاوند کو شخ کوئی کام کہا شام تک اس کو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھی ابشام تک دعا قبول ہونی چاہیے۔ ادھر شکوے کرنے بیٹے جاتی ہیں۔
اس طرح شکوے شکایت کرنے سے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ، اللہ تعالی ہیں اس سے ما تکنے کا کوئی طریقہ ہے اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چاتا اس کے ہاں عاجزی چاتی ہے انکساری چاتی ہے۔

کی مرتبہ عورتیں خط میں لکھتی ہیں کہ ہم نے دعا مائلی اور قبول نہیں ہوئی ہم نے دعا

#### خطبات فقير 😡 🕬 🛇 ﴿ 177 ﴾ ﴿ ١٣٥٤ ﴾ برا تيرو ما كي

ما نگنا مچھوڑ دی ہے۔ اپنی کم علمی کی وجہ ہے جس طرح خاوند ہے روشتی پھرتی ہیں ای طرح النے خدا ہے بھی روشتی پھرتی ہیں۔ یہیں دیکھیں گی کہ بھٹی دعا ما تکنے میں بھی تو کوئی کی اپنے خدا ہے بھی روشتی پھرتی ہیں۔ یہیں دیکھیں گی کہ بھٹی دعا ما تکنے میں بھی تو کوئی کی ہوسکتی ہے۔ جس کی وجہ ہے application (درخواست ) ردہوگئی ہے۔ جسی تو کہتی ہیں کہ خداستنا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا!

حدیث پاک میں ہے کہ کہ تیولیت کے تین درجات ہیں ا۔ یا تو دعا جس طرح مانگی من وعن قبول ہوجاتی ہے۔ ۲۔ یا تو اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت تھی ٹال دی جاتی ہے۔

## الله تعالی بہتر فیصلہ کرتے ہیں:

الله تعالی چونکه رحیم وکریم ہیں وہ بہتر فیصلہ فرماتے ہیں ای طرح کی پنجیاں چاہتی ہیں کہ فلاں جگہ شادی ہوجائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ پسند کی شادی ہوجائے تو اب اس کی نیت یہ تھی کہ ادھر شادی ہو جائے اب نہیں ہوئی سب سے بے زار پھرتی ہیں۔ بڑی دعا نمیں ہزے وظیفے کئے بڑے قرآن پڑھے جی ہماری دعا نمیں تو قبول ہی نہیں ہوتیں ۔اللہ کی بندی آپ کو کیا پہتہ وہ جو آج تمہارے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہا ہے کل کو ہم ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ وہ سی اور سے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل ترے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مرجانے کو بہتر سمجھو؟

وہ اللہ اس بات کو بہتر جا نتا ہے اس لئے تمہاری وعا قبول نہیں ہورہی اس لئے وعاجب بھی مانکی جاتی ہے تو بہتر ہوتو اللہ تعالی اسی وفتت پورا کر دیتے ہیں اورا گربہتر نہ ہوتو اللہ تعالی بورانہیں کرتے۔

مثال کے طور پرایک آدی کہتا ہے کہ یا اللہ بھے غنی بنادے اللہ اس کوئیں بنا تا کیوں؟

اس لئے کہ اللہ جانے ہیں کہ اگر اس کوغنی بنادیا تو بیا ولا دکی تربیت سیح طریقے ہے نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی اولا دنا فرمان بن کے ایمان سے خارج ہوجائے گی۔ کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آجا تا ہے اور اولا دان کے ہاتھوں سے نکل کر بے دین ہوجاتی مال ان کے گھر میں آجا تا ہے اور اولا دان کے ہاتھوں سے نکل کر بے دین ہوجاتی ہے۔ ہمیں کیا پہنے کہ ہماری دعا کس وجہ سے قبول نہیں ہور ہی۔ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں اعتماد رکھیے ہیں۔ اس میں کوئی حکست ہوگی۔ حکمت ہوگی۔ حکمت ہوگی۔ حکمت ہوگی۔ جومن وعن دعا قبول نہیں ہوتی۔

ہمیں کیا پت کہ اللہ تعالی نے اس دعا کے بدلے میں بڑی مصیبت سے بچادیا۔آپ

سوچیں کی مرتبہ آپ گاڑی پر جارہے ہوتے ہیں کہ ایسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے۔ تو ممکن ہے آپی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ نے آپ کو ایسیڈنٹ سے بچالیا۔

دلزلہ آیالا کھوں انسان مرے بھی اور نئے بھی محتے ہمیں اللہ نے بچالیا کیا پنتہ کوئی مانگی ہوئی دعائقی اس کے بدلے میں اللہ ہمیں نے بچالیا تو یوں کہد یا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعائقی اس کے بدلے میں اللہ ہمیں نے بچالیا تو یوں کہد دینا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتیں تو یہ برگمانی اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔

## دعاما تكت بى ربنا چاہيے:

دعا ما تکنی چا ہے اور ما تھے ہی رہنا چا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ بھی مال سے کوئی
چیز ما تکتا ہے مال بھی دے دی ہے اور بھی نہیں دیتی۔ جب نہیں دیتی تو بچہ ما تکتا رہتا ہے ،
ما نکتا رہتا ہے مال نہیں دیتی تھوڑی دیر بعدوہ رونا دھونا کرتا ہے تو مال چیز بھی دے دیتی ہے اور سینے ہے بھی لگا لیتی ہے ۔ تو اس طرح دعا ما تکتی ہوتو ہم non stop ما تکتے رہیں بغیر تھے ہوئے ما تکتے رہیں ۔ ما تکنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے۔ یا تو من وئن قبول ہوگی یاس کے بدلے وئی بھاری ہوگی جو دور کر دی جائے گا۔ اس کے بدلے وئی بھاری ہوگی جو دور کر دی جائے گا۔ اس کے بدلے وئی بھاری بھی ہو ور کر دی جائے گا۔ اس کے بدلے وئی جائے کی جو دور کر دی جائے گا۔ اس کے جرے پر اتن محبت کرنے والا جو ہرد کی باتی محبت کرنے والا موہرد کھنا بھی پیندنہ کرتا اور اس کارخ بھی بدلا ہوا ہوتا۔

اللہ نے آپ کی صحت کو برقر ار رکھا کوئی بیاری نہیں لگائی۔ گھر پیمی الفتوں اور محبوق والی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں۔ پہنٹہیں کس کس دعا کا بتیجہ ہے جو بیعز توں بھری زندگی گزار رہی ہیں۔اس لئے دعا مائٹنے کے بعد ریتو قع رکھنا کہ فورا قبول ہوجائے گی بیہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے اور جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

# دعاما ککتے رہنے سے قبول ہوتی ہے:

اس کے ساتھ ریجی یا در تھیں کہ پچھ لوگ دعا مائنگتے ہیں اور پچھ لوگ دعا تیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی۔ دعا مائنگنے سے قبول ہوتی ہے کیا مطلب؟

دعا پڑھنا توبیہ کہ پڑھتارہے

ربینا اینا فی الد نیند ربینا اینا فی الد نیم الدینی الد نیم الدینی الدی

# آج كل كے دعا ما تكنے كے غلط طريقے:

آج تو ہم دعاایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی Worker (ملازم) کوکام بتار ہاہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے دعا مانگیس سے ۔اللہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے اللہ میرے بیٹے کونوکری مل جائے میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پر
ناچنے لگ جائے اے اللہ! فلاں میرے حاسدین کا گھر بھی اجر جائے بعنی ہم ایسے دعا
ما نگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کی ماتحت کو کام ذے لگار ہے ہوتے ہیں۔ دعا ما نگنا اور چیز
ہے اور ماتحت کے ذے کام لگا ٹا اور چیز ہے۔ اللہ تعالی اللہ تعالی ہیں۔ اس کی عظمت ہے
اس کی شان ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس انداز سے دعا ما نگنا کہ بدکر دے یہ
کردے جیسے کوئی افسر کسی کو آرڈر دے رہا ہویہ ما نگنے کا غلط طریقہ ہے۔ اس طرح دعا
مانگیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اور اس کی عظمت کوسامنے رکھ کر دعا ما نگا کریں۔
سوال کیا کریں۔ جب اس طرح مانگیں مے تو دعا کیں جلدی قبول ہوں گی۔ ع

ہم شکوہ لئے پھرتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہی نہیں حالانکہ دعا مائلنے میں اتنی کوتا ہیاں ہم خود کرتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے۔

# دل سے دعاما تکنے سے قبول ہوتی ہے:

حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا ایک بوڑھا نا بینا اللہ سے مناجات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے میری بینائی واپس کر دے۔ حجاج بن یوسف رکا اور اس نے تھوکر لگائی اور کہا کہ میں معلوم ہے میں کون ہوں؟

اس نے کہانہیں۔ جاج بن یوسف نے کہا کہ میں جاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہورتھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ تھا اور جو کہد دیتا اس کو پورا کر کے دکھا تا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میرا اگلا چکر طواف کا کمل ہونے والا ہے اگر میری واپسی پر تیری بینائی نہ آئی تو میں نے تیرے آل کا تھم دے دیتا ہے اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ بھا صحنے نہ پائے۔ اب تو اندھے کا حال عجیب! آنسوگر دے والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ بھا صحنے نہ پائے۔ اب تو اندھے کا حال عجیب! آنسوگر دے

میں اور کانپ بھی رہا ہے کہنے لگا۔ اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ہے۔ ایسے تڑپ کراس نے وعا ما تگی کہتے ہیں جاج بن یوسف جب واپس آیا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جاج بن یوسف نے اس کو کہا جیسے تم پہلے دعا ما نگ رہے ہے اس کی بینائی واپس نہ آتی ۔ چونکہ پہلے تم زبان سے دعا ایسے اگر ساری زندگی بھی دعا ما نگتے رہتے بینائی واپس نہ آتی ۔ چونکہ پہلے تم زبان سے دعا ما نگ رہے ہے واب جب تہمیں اپنی جان کا خوف ہوا تم نے تڑپ کرول سے دعا ما تگ نے وہ تبول ہوگئی۔ یہ

ول ہے جوہات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس لئے دعا ہمیشہ انسان جب بھی مائلے دل سے مائلے تڑپ کر مائلے پھرد کیھے اللہ رب العزت کی طرف ہے کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

# دل کھول کر مانگیے:

ایک بات ذہن میں رکھنا جوشر فاء ہوتے ہیں تی ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی سوال
کریں تو وہ کچھزیا دہ بھی دے دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی جھے سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے
میں اس کو دس روپے دے دول کسی امیر سے سوال کرے وہ ہزار دے دے کسی وزیر سے
میں اس کو دس روپے دے دول کسی امیر سے سوال کرے وہ ال کھر دوپے دے دے اور
کرے دس ہزار دے دے ۔ ملک کے صدر سے بات کرئے وہ وہ لا کھر دوپے دے دے اور
اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اس کولمین دے دے ۔ تو دنیا کا ہر
بندہ اپنی شان کے مطابق وہتا ہے۔ یہذہ بن میں یا در کھ لیجتے جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے
ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں وہ استے کریم پروردگار ہیں ۔ مائے تے
میں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں وہ استے کریم پروردگار ہیں ۔ مائے کے
مائے کے دامن مچھوٹا اور دینے دالے گی شان بڑی ہے جس نے بھی ما نگاوہ محروم نہیں رہا ۔ مگر

### بچین کاواقعه:

جھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محلے کا دکا ندارتھا اور میر ہے والد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت البجھے تھے جب میں اس سے سودا لینے جاتا تو وہ جتنا دینا ہوتا وہ تول کر دیتا اور بعد میں کچھا و پر زیادہ ڈال دیتا۔ جھے سے بات بجھ نہ آئی۔ ایک وفعہ میں نے سے بات بھی نہ آئی۔ ایک وفعہ میں نے سے بات بھی نہ والدصاحب کو بتائی تو والدصاحب نے کہا بچے جو وہ او پر پچھ زیادہ ڈال کر دیتا ہے سے اس کی عبت ہو ہتائی تو والدصاحب نے کہا بچے جو وہ او پر پچھ زیادہ ڈال کر دیتا ہے سے اس کی عبت ہے ہائی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یا د آئی ہے کہا گرایک بندے کا بندہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو جائے تو اللہ تعالی اس بندے کو اسکی تو قعات سے بڑھ کرعطا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی دو چار مثالیں س لیجئے۔

حضرت ابراہیم کا کھل مانگنے کا واقعہ:

حضرت ابراهیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اساعیل کو ملک شام ہے۔ لے کر آگئے اوران کو مکہ مکرمہ میں آکر آباد کیا وہاں بالکل سنر ہنیں تھا۔

ہِوَادٍ غَیْرِذِی ذَرْعِ

جب انہوں نے ان کووہاں پرآ کرآ باد کیا اور اللہ سے دعا کی کداے اللہ

ر دودو وارزقهم ثمرات

ترجمه:ان كو پيل عطا كرد يجيئ

ہم جیسا ہوتا تو کھانے کوروٹی پانی مانگا گرانبیاء کرام کی شان بلند ہوتی ہے فراست بڑی ہوتی ہے انہوں نے پھل مانگا تو جہاں پراللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا وہاں فرمایا (اے ہمارے بیارے ابراھیم ہم اس جگہ ہرتتم کے پھل پہنچا ئیس سے ۔ حالانکہ ثمرات کی جگہ

#### خطبات فقير @ وي المحالي ٥٠٠٠ المحالي ١٤٤٠ المحالي وعاكمين

اشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل کیونکہ ما ٹکنے والے نے تو درختوں کے پھل ہی ما نگئے۔ کیونکہ اس نے ثمرات کہااشجار نہیں کہا

> ثَمَراتُ کُلِّ شَنِی ترجمہ: ہرچیزے پھل

کہا چنانچہ آپ دیکھیں۔کھیتوں کاثمر سبزیاں ہیں ، درختوں کاثمر پھل ہیں۔ملوں کا ثمران کا پراڈ کٹ ہے۔کسی کاثمر کپڑا ہے کسی کاثمر پلاسٹک کی چیزیں ہیں۔جوبھی ثمر دنیا میں تیار ہور ہاہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہنچارہے ہیں۔

اورانسانوں کا تمران کی اولا دہوتی ہے آپ دیکھئے کہ والدین اپنی اولا دوں کو یہاں سجینے کے لئے دعا کروارہے ہیں کہ دعا کریں ہمارے بیٹے کا سعودی عرب کا ویزہ نگ جائے ۔ ہم اپنے ول کے تمر کو بھی وہاں ہیں جے لئے تیار ہیں۔انہوں نے تمر مائلے اوراللہ نے ہر چیز کا تمر بھیجے دیا۔

# بی بی آسیہ کے دعاما نگنے کا واقعہ:

دوسری مثال بی بی آسی فرعون کی بیوی کی ہے، جب اس کے اسلام کا فرعون کو پہۃ چلا
اس نے اس کو بہت ذلیل کیا یہاں تک کہ آخری حربہ بیاستعال کیا اور کہا کہ دیکھو پی تہہیں
اس گھر سے نکال دوں گا کیونکہ عورت کو اس کے گھر سے بے گھر کر دینا اس سے بردی
سز ااور کوئی نہیں ہوتی ۔اس کو گھر والی کہتے ہیں ۔اورا گر گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے بیاس
کی زندگی کا سب سے برا صدمہ ہوتا ہے ۔ چنا نچہ اس ملکہ وقت کو اس کے گھر سے ذلیل و
رسوا کر کے لکال دیا جب اس کو گھر سے نکا لئے لگا تو بی بی آسیہ نے دعا ما تکی ۔

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ترجمه: الم مير برب مير ب لياب بنت مين ايك كمر بناد يجيئه -

اے اللہ اس ظالم نے جھے دنیا کے گھر سے تو نکال دیا اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب میں گھر جا ہتی ہوں چنا نچے اللہ تعالیٰ کواس کی بید عا آئی پہند آئی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ اور ما تکنے والے نے صرف گھر ما نگا اور دینے والے نے نہ صرف گھر دیا بلکہ گھر والا بھی دے دیا چنا نچے روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ جب حضرت خدیج کی وفات ہونے گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیج جب جنت میں جانا تو میری ہویوں کوسلام کہنا۔ وہ بردی جران ہوئیں کہ اے اللہ کے نبی کا بھری ہوں وسلام کہنا۔ وہ بردی جران ہوئیں کہ اے اللہ کے نبی کا بھری ہوں وسلام کہنا۔ وہ بردی جران ہوئیں کہ اے اللہ کے نبی کا بھری ہوں جنت میں اور کون می ہویاں ہیں۔ فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے میں آئی کہا ہوئی میں اسلام کومیری ہوی بنادیا ہے۔ سبحان اللہ! ما تکنے والے نے گھر ما نگا تھا اللہ کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسے محبوب جسیا خاونہ عطافر ما دیا۔

# حضرت عمر كاشهادت ما تكنے كا واقعه:

سیدناعمر مکہ سے مدینہ منورہ آرہے ہیں رات کوآ رام کے لئے لیٹ گئے۔ تہجد کے لئے آنکھ کلی دیکھا چاند چمک رہاہے نور برسار ہاہے۔ خنگی تھی رحمت کے نزول کا وقت تھا تو ایسے وقت میں پھراٹھ کرالٹد سے ما تکنے کو دل کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے اللہ سے دودعا کیں ما تکیں ۔ ایک آسمان کے چاند کو دکھے کران کو مدینہ کا چاندیا دآ گیا ہی گائی کھی کہا وہ سے دودعا کیں ما تکیں ۔ ایک آسمان کے چاند کو دکھے کران کو مدینہ کا چاندیا دا آگیا ہی گائی کھی کہا ہے۔ انہوں نے دودعا کیں ما تکیں ۔

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل قبري في بلد حبيبك

اے اللہ مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بتادے۔

اپنی دودعا کیں دوآرز وکیں اور دوحسر نیں اللہ کے سامنے پیش کیں ۔ اللہ نے دعا کو تبول کرلیا گردعا کو قبول کیا تو کیے کیا۔ شہادت تو ان کو پہاڑی چوٹی پرمل سکتی تھی۔ دریا میں مل سکتی تھی میدان میں مل سکتی تھی گراللہ نے ان کوشہادت کہاں دی ۔ باوضو ہیں ، نماز کی حالت میں ہیں۔ نبی مل اللہ کا ایک متجد میں ریاض الجة میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ان کوزنم لگایا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اب انہوں نے بہتو نہیں مانگا تھا کہ مجوب کے مصلے پر مجھے شہادت عطافر ما!

انہوں نے دعا مانگی کہ محبوب کے شہر میں فن فر مااب جنت البقیع میں بھی فن ہو سکتے سے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو قعات سے بڑھ کرمحبوب کے جمرے میں محبوب کے قدموں میں جگہ عطافر مائی۔

الله تمناسے برو حکر دیتاہے:

تو دستوریہ نکلا کہ مائنگنے والا جو بھی مائنگا ہے تو دینے والا اپنی شان کے مطابق اس کی امیدوں سے برٹر ھر کرعطافر ما تا ہے وہ دینے والا برڑا کریم ہے۔۔ امیدوں سے برٹر ھر کرعطافر ما تا ہے وہ دینے والا برڑا کریم ہے۔۔ خدا کی دین کا مولیٰ سے پوچھتے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغیبری مل جائے

ہم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں وینے والے کوشکوہ ہے کہ گدا ملتا نہیں غفلت شعاری و کیھ کر بندے کی کہتا ہے کریم وینے والا ویے کسے دست وعا ملتا نہیں وہ تو وے کرخوش ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور اللہ سے خوب دعا کیں ماتکیں۔ ہمارے ماتکنے میں دیر ہے اس کی عطامیں دیڑیں ہے۔
ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل بی نہیں
راہ دکھلا کی سے راہ رہرو منزل بی نہیں
تربیت تو عام ہے جوہر قابل بی نہیں
جس سے تغییر ہو آ دم کی بید وہ مگل بی نہیں

جب رات کو ما تکنے کا وفت ہوتا ہے تہجد کا وفت ہوتا ہے تو عام دنوں میں تہجد کے وفت آئکھ ہی نہیں تھلتی۔۔۔

س قدرتم پہ گراں مبح کی بیداری ہے ہم سے کب بیارہ ہاں نینڈ تہیں پیاری ہے تواس لئے ہم اللہ تعالی ہے تبولیت کے وقت دعاما تکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ '' تبجد کے وقت ایک فرشتہ ندازگاتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو بورا کر دیا جائے'

جب الله کی طرف سے اعلان ہور ہا ہے کہ مانتکنے والو مانگ لوہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ پیتھ بی نہیں ہوتا کہ ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہوتا کہ ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے اور فجر بھی پڑھنی ہے۔ کئی لوگوں کے لئے رمضان المبارک ہیں سحری کے وقت اٹھنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ عور تیس کہتی ہیں کہ رات کو کھالیں سے مبح کے وقت اٹھنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ عور تیس کہتی ہیں کہ رات کو کھالیں سے مبح کے وقت ہم سے اٹھانہیں جاتا ہے جاری!

اللدتعالى كى رحمت بهت وسيع ہے:

اب رمضان کے پچھددن باقی رہ مجے ہیں ان ہیں اللہ سے مانگیں۔ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک بوڑھا جس کا پوری دنیا ہیں کوئی نہیں ہوی بچے نہیں تن تنہا ایک خاندان والوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا لیکن اس کی کھانی اور بلغم کی وجہ سے اس کو بھی جواب دے دیا
اب اس کا سہار اختم ۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں اب اگر اس کا ول ٹوٹا تو سوچتا ہے کہ
کہاں جاؤں ۔ پھراس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں ۔ اب یہ بوڑھا ہائیتا
دا کا نیتا ہو الرکھڑ اتا ہو الاٹھی پکڑے جھکی ہوئی کمر، منہ میں وانت نہیں، پیٹ میں آنت
نہیں، اب طافت نہیں اور اللہ کے گھر کی طرف آہت آہند آر ہا ہے تو اللہ رب العزت اس
باغی بوڑھے سے بینیں پوچھتے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی کہ تیرا جمال کہاں گیا تیر
باغی بوڑھے سے بینیں پوچھتے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی کہ تیرا جمال کہاں گیا تیر
امال کہاں گیا ۔ اللہ اس بوڑھے کورونیس فرماتے اگر وہ اپنی زندگی میں تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

''' وہ ایک بالشت آتا ہے میں دو بالشت جاتا ہوں وہ میری طرف چل کرآتا ہے میں دوژ کرجاتا ہوں۔میری رحمت اتنی وسیع ہے۔''

وہ اتنا کریم ہے کیوں نہ ہم اس کے در پر جا کرا چھے نصیب مانگیں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں۔

> وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ترجمہ: سوالی کوجھڑکومت

اب سوچنے کی بات ہے جب ہم جیسے کمزور دں کو بیشم ہوا کہ کسی سائل کوچھڑ کی مت دوتو اللہ ہمیں اینے در سے کیسے دھتاکار سکتے ہیں۔

اگر کوئی بندہ اس کے در پرسوالی بن کر حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے۔ یقیناً مائلنے والے کی کمی ہوتی ہے دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہوتی وہ تو دیے کرخوش ہوتا ہے بلکہ فرما تا ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ الدُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ

#### خطبات فقير @ ١٨٩٥ ﴾ ﴿ 189 ﴾ ﴿ 189 ﴾ يرْمَا ثيره عاكمي

ترجمه: الله فرمات بين تم ما تكويس تم كوعطا كرون كا\_

الله کا کلام بھی سچا اللہ بھی سچا! لہذا ہم کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مآتھیں اللہ الله ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں در در کے دھکے اور تھوکریں کھانے سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستواور عزیز بہنو!

آج امت مسلمہ آئی پر بیٹان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ٹوئی شیع کے جس طرح دانے گریتے میں اس طرح امت مسلمہ پر پر بیٹانیاں آر ہی ہیں برگر دہی ہیں ہر طرف ذلت ہے۔ اے خاصۂ خاصان ِ رسل وقت دعا ہے

امت پہ آکے تیری عجب وقت پڑا ہے

بیدعا ما تکنے کا وقت ہے بیرعا جز التجا کرتا ہے کہ اجتماعی دعا کمیں بھی ماتکیں اور گھروں میں بھی انفرادی دعا کیں تہجد کے وقت میں ماتکیں اللہ تعالی مصیبت کی گھڑیوں کو دور کر دے اور امت مسلمہ پر بیمشکل وقت دور کر دے اور اللہ تعالی در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرمالے۔

یا در کھے! دنیا میں ایک در بند ہوا تو دوسرا کھل جائے گااس لئے کہ دنیا میں اس کانعم البدل موجود ہوتا ہے لیکن اللہ کا دروازہ جب بیہ بند ہوجائے اس کے لئے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ اے دوست! تو جس ہے بھی دنیا میں جدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی بدل دنیا میں موجود ہوگالیکن اگر تو اللہ ہے جدا ہو گیا اس کا کوئی بدل دنیا میں موجود نہیں۔ اس لئے اس درسے ما نگنا سیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں عطافر ماد ہے ہے۔

سن کی نے کیاخوب کہا! \_

منگ دئی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں پر در غیر یہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں

#### خطبات فقير @ المحكيمية المحكم ( 190 ) المحكم المحكم المراعا كي

ہاتھ کھیلانے میں مختاج کو غیر ت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں میدہ وفت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کوذلیل کرنے پہل چکی ہے اللہ سے

دعا ما تکھے ۔

"ا الله سے ماتھ چھوڑ دیا کہیں آپ بھی ہماری بدا ممالیوں کی وجہ سے اپنے سے جدانہ کردیں اپ سے ہنائیں چاہتے آپ سے کنائیں چاہتے آپ سے کنائیں چاہتے۔ آپ سے کنائیں چاہتے۔ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں'' ع

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ

### خطبات نقير @ ﴿ ﴿ 191 ﴾ ﴿ 191 ﴾ ﴿ وَلَا يَاحِيهِ وَلَ رِمُنتَ سَيْجِي

دل برمحنت سيجيے

لالاون حضرت مولا ناپیرحافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مرظلهم

# اقتتإس

#### ک ک ک ک کوستواریں دل کوستواریں

یا خلاق جمیدہ آتے ہیں تعلیمات نبوت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مرتبے پرفائز ہیں۔ توانہوں نے بیا خلاق اپنی است اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پرفائز ہیں۔ توانہوں نے بیا خلاق اپنی است کوسکھائے۔ اس لئے ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج ہماری پر بیٹانیاں دور ہوجا کیں۔ توان پر بیٹانیوں کاحل ہمیں با ہز ہیں سلے گا، اندر ملے گا۔ اندر ملے گا۔ اندام کے ملایا ہوا درخت بھی اندر سے سرسز ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہم اس سفری ابتداء اگر دل سے شروع کریں مجے تو یقیناً منزل پہنی جا کیں گے۔ لہذا آج کی اس محفل میں بیجہد کر لیجئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں مجے، بنا کیں مجاوراس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بحریں سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے آجائے۔ اللہ تعالیٰ دل میں سا جائے۔ اللہ تعالیٰ دل میں جھا حائے۔ اللہ تعالیٰ دل میں سا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں جھا حائے۔

﴿ حضرت مولانا پیرهافظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مظلم )

# دل برمحنت سيجيج

الْحَمْدُلِلَهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَغْدُ: فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم 0 وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فلنحينه حيوة طيبه سُبُحَانَ رَبُّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَضِغُونَ ٥ وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِيّنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

# ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے:

الله رب العزت نے انسان کواپی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ بیالله رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کواللہ تعالی نے عقل کا نور عطا فرمایا۔ اور ہاتی مخلوق سے متاز کر دیا۔ ہرآ دمی کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کو وہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کی رائے مختلف ہوتی ہیں۔ بیاختلاف رائے اتنی عام ہے۔ کہ آپ کو دنیا کے ہرمعاشرے میں ، ہرجماعت میں ، ہرجگہ پر ملے رائے اتنی عام ہے۔ کہ آپ کو دنیا کے ہرمعاشرے میں ، ہرجماعت میں ، ہرجگہ پر ملے

کی جتی کہ کھر کی سطح پر بھی مختلف لوگوں کی سوچیس مختلف ہوتی ہیں ۔اگرایک ند ہب والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے مدجب والوں کواس پراختلاف ہے۔اگرایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں اگر ایک خاندان والے ایک بات برمنن بن تودوسراس اختلاف رکھے ہیں۔ ہرجکہ برآپ کوبیاختلاف رائے ملے گا۔لیکن ایک الیمی بات ہے کہ جس پر دنیا کے سارے انسان متفق ہوتے ہیں۔کسی ندہب بھی ملک کے ہوں بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔عربی ہوں یا عجمی ہوں۔ گورے ہوں یا کا لے ہوں۔مومن یا کافر ہول۔سب کے سب ایک بات برمتفق نظر آتے ہیں۔ اوروہ ہات کیاہے؟ کہاس وقت جس ونیا میں ہم زندگی گز اررہے ہیں۔ایک عالمگیر فساد نظراً تا ہے۔ ہر بندہ یہ کے گا کہ فسادنظرا تا ہے بے سکونی نظراتی ہے۔ بے پینی نظراتی ہے۔ پریشانی نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کی سی بھی (ترقی یافتہ قوم) developed nation کے یاس مطلے جا کیں ۔ ہر بندہ جواب دے گا۔ life is very difficult(زندگی بہت مشکل ہے)۔ساری دنیا کیسہولتیں انہیں میسر ہیں۔من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔شتر بےمہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں life is difficult تو گویااس وفت کے دنیا کے تمام انسان اس بات ر متفق ہو سے کد دنیامیں عالمگیر فساد ہریا ہو چکاہے۔ یوں لگتاہے کہ انسانیت ایے ضمیر کے كندهول برائي لاش كولے كرجارى ہے۔اس فسادكا كوئى توحل ہوگا۔اسكاحل وهونڈنے کوسب نگلے ہیں۔اپنی اپنی سطح پرسب لوگ کوشش کررہے ہیں۔ کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔میرے دل کوسکون مل جائے۔ مجھے عز توں بھری زندگی نصیب ہوجائے۔ مگریہ ایسا مسئلہ ہے جوابھی لا پنجل نظر آتا ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ انسان اس الجھی ہوئی ڈورکا سراہی پکڑنے سے باغی ہوا ہوا ہے۔ایک ڈورالجھ ٹی جس کوسلجھانے میں سب

#### خطبات فقير 😘 🗫 🔷 (195) 🛇 🕬 ول پرمخت يجي

گے ہوئے ہیں۔ گراس کا سراکسی کو ہاتھ نہیں آرہا۔ و نیا کے فلسفی ہیں ہے ہوئے ہیں۔ اور ان
پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے ہروفت اس کاحل سوج رہے ہیں۔ گران کو سرانہیں ملتا۔

فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں
ڈور کو سلجھا اُرہا ہے سرا ملتا نہیں

### فساد کاحل کیوں نہیں ملتا؟

اورسراند ملنے کی ایک بنیادی وجہ بیہ ہے۔ اپنے ہڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے۔
کہ ایک آدمی روشن میں روپید ڈھونڈ ھر ہاتھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کررہے ہو۔ کہنے لگا
روپید ڈھونڈ ھر ہا ہوں۔ تو لوگوں نے بھی ڈھونڈ ناشر دع کر دیا۔ سب لوگ بل کے روپید
ڈھونڈ ھر ہے ہیں۔ روپید ہلتا نہیں۔ جب تھک ہار چکے۔ تو کسی نے اس سے بیہ بوچھا کہ
بھئی تمہیں یقین ہے کہ تمہارا روپید گرا تھا۔ اس نے کہا بیتو یقین ہے کہ گرا تھا۔ گر گھر کے
اندرگرا تھا۔ گرتم تو گھر کے باہر ڈھونڈ ھر ہے ہو؟ کہنے لگا کہ وہاں اندھیرا تھا۔ یہاں روشنی
ہے تو میں نے کہا کہ روشنی میں ڈھونڈ ھ لیتا ہوں۔ اب بیسارے لوگ ساری زندگی روشنی
میں روپید ڈھونڈ تے رہیں ان کو روپیز نہیں ملے گا۔ ہو بہو یہی حساب آج کے انسان کا
ہے۔ اس کی متاع جو گم ہوئی وہ دل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بیاس قیمتی متاع کو باہر کی دنیا
میں ڈھونڈ تا پھرتا ہے۔ اس لئے اس کوفساد کاحل نظر نہیں آتا۔ ۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

پوری دنیا کو ققوں سے روش کرنے کے دعوے کرنے والا انسان آج اسپینے من میں

اندھیرا لئے ہوئے ہے۔ اس لئے اس کوفساد کاحل نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اپنید ل میں ڈھونڈے جہاں اس کی متاع تم ہوئی تو تب سراہاتھ آئے گا۔

كيابريثانيون كاحل اقتصادى حالت درست كرنے ميں ہے؟

آج دنیا کے فلفی علی پیش کرتے ہیں پر بیٹانیوں کا کہ اقتصادی حالت اتنی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانے کول جائے۔لیکن ہم اس بات کود کھے بچے کہ جہاں معاشرے میں بندوں کوسب کچھ کھانے کو ملا ۔ تو وہاں وہ پیٹ بھر کر پھر بدمستوں میں مشغول ہو گئے ۔ کھاؤ پیوعیش اڑاؤ ۔ اوراس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پا مال کر تا شروع کر دیا تو پھر بھی بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ دیا تو پھر بھی بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ جب پیٹ بھر مجھے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی ۔ کو سکونی ۔ کسی نے کہا کہ بیس میں میں ہے۔

کیا پریشانیوں کاحل تعلیم دینے میں ہے؟

اس فساد کاحل ہہ ہے پریشانی کاحل ہہ ہے کہ سب کوتعلیم دو۔ بیجی ایک اچھاحل ہے۔ لیکن جس معاشرے میں سب تعلیم یافتہ ہیں۔ ایج کیشن سو فیصد کے قریب پہنچ چکی اس ماحول میں دیکھا کہ لوگ اپنے علم کوالیے برنس میں استعال کرنے لگے کہ سب لوگوں کا پیسہ جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے لگا گر پھر بھی بے سکونی ہے۔ کا پیسہ جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے لگا گر پھر بھی بے سکونی ہے۔

کیا پریشانیوں کاحل تنظیم پیدا کرنے میں ہے؟

سن کہا کہاس کاحل ہے ہے کہا ہے اندر تنظیم پیدا کرو۔ چنانچہ جن ملکوں کے اندراعلی درجے کی تنظیم ہے۔ اصولوں کی پابندی ہے لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ قومیں آج جب اپنا پہیٹ بھر چکیں تو اپنی خواہشات کی پیروی کے لئے انہوں نے دوسروں پر پابندیاں لگانی شروع کیس۔ادھریہیں جاسکتا ہے ادھروہ نہیں جا

### خطبات فقير@ هي المحالي المحالي

سکتا۔مرضی ہماری ہلےگی۔کمر آپ کا مرضی ہماری۔تواس میں بھی حل نظر نہ آیا۔ بریشانیوں کا بہترین حل:

آخرکوئی تو حل ہونا چاہیے۔ بید حل دنیا کے فلاسفر بتا ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ان کے دات دماخوں سے بھی او نچی بات ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہے اس کی اپنی ذات میں ایک دنیا ہے۔ اس لئے اس کو ہمارے مشاکئے نے عالم صغیر کہا کہ انسان عالم صغیر ہے۔ باہر جو پچھ ہے سب پچھ انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ خور کیجئے۔ کہ باہر زمین ہے۔ انسان کا بدن اس کی زمین ہے۔ باہر پہاڑوں کے سلسلے اور اندر انسان میں ہڈیوں کے سلسلے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پانی کے دریا ہیں۔ اندر کی دنیا میں خون کے دریا چل رہے سلسلے ہیں۔ باہر کی دنیا میں گھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے بازواور باتی جسم پر چھوٹے ہیں۔ انسان کے بازواور باتی جسم پر چھوٹے کے سر پراور، پچھوٹی کی مانند ہیں۔ باہر کی دنیا میں ہواہے قبان ان کیجھوٹی کی دنیا نظر آتے ہیں۔ باہر کے دنیا میں ہوا ہے قبانسان کے جسم میں بھی اس کی مانند ہوا ہے۔ انسان ایک چھوٹی کی دنیا نظر آتی ہیں۔ باہر کے دنیا میں ہوا ہے قوانسان کے جسم میں بھی اس کی مانند ہوا ہے۔ انسان ایک چھوٹی کی دنیا نظر آتی ہیں۔ باہر کے دنیا ہیں ہوا ہو قبانسان کے جسم میں بھی اس کی مانند ہوا ہے۔ انسان ایک چھوٹی کی دنیا نظر آتی ہیں۔ باہر کے دنیا ہیں ہوا ہو آتی ہیں۔ باہر کے دنیا ہو ہو آتی ہیں۔ باہر کے دنیا ہو ہو گھائی ہو اس کی ہات نہیں اس کی ہات نہیں اس کی جو شنیا ہو ہو ہو تھائی ہو ہو ہو تھائی ہو ہو تھائی ہو ہو ہو تھا ہو ہو تھائی ہو ہو تھائی ہو ہو ہو تھائی ہو تھیں ہو تھائی ہو تھائی

دل دریا سمندروں ڈو کے کون دلال دیاں جانے ہو

یدل استے گہرے ہیں کہ سمندروں کی تو پھر بھی انسان پیائش کرسکتا ہے۔ کسی کے دل کی گہرائی کی پیائش کرسکتا ہے۔ کسی کے دل کی گہرائی کی پیائش انسان کو سنوارا کیسے جائے۔ اور اس کے فساد کاحل کیسے ڈھونڈ ا جائے۔ اس کے لئے رب کریم نے اپنے بندوں پراحسان فرما کر اپنے انبیاء کومبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام جو دنیا ہیں آئے ان سب

نے یہی بات سکھائی ۔ لوگو۔ جوطرز زندگی میں لے کرآیا ہوں جوتعلیمات میں دنیا میں لے کرآیا ہوں جوتعلیمات میں دنیا میں لے کرآیا ہوں۔ ان تعلیمات پڑمل کرو سے ۔ تو تمہارے دلوں کواطمینان ملے گاسکون ملے گا۔ عزت ملے گی۔اورا گران سے روگروانی کرو سے ۔ تم تجر بات اور مشاہدات کی ٹھوکریں کھاتے بھرو سے ۔ تمہیں منزل یہ پہنچنا بھی تصیب نہیں ہوگا۔

فسادی جڑ کیاہے؟

انبیاء کرام نے آکر حقیقت سے آگاہ کیا۔ کہ اس سارے فساد کی جڑ فقط انسان ہے۔ جانور نہیں ہیں۔ آپ جس طرف دنیا میں فساد نظر آتا ہے اس کی بنیا دحفرت انسان ہے۔ جانور نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے۔ کہ درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جڑ ہے ہوئے انسانوں نمیں کہنچایا۔ بھی سنا آپ نے کہ بھیڑ یوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کونقصان پہنچایا۔ بھی سنا آپ نے کہ بھیڑ یوں نے مل کر انسانوں پر جملہ کر دیا۔ شیروں نے ال کر انسانوں پر جملہ کر دیا۔ نہیں کیا ہوگا۔ جب کہ کسی ایک جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ اجتماعی طور پر جانوروں نے ایسانہیں کیا ہوگا۔ جب کہ انسان اجتماعی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ پھولوگ اپنے مفادی خاطر باتی دنیا کے لوگوں کا جینا انسان اجتماعی طرز برایسا کرتے ہیں۔ پھولوگ اپنے مفادی خاطر باتی دنیا کے لوگوں کا جینا ہوا م کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام نے ہیں اورا پے مفادات کی خاطر دوسر نے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام نے آپس میں دوران خداوند کے کوئوں سے سنو۔ فرمان خداوند کی سے۔ کہ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتُ أَیْدِی النَّاسِ ترجمہ: خطکی اورتزی میں جوفسادنظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی توفسادی بنیادخودانسان ہے۔ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر گر گیا تو پھر
انسانوں کی اصلاح کی بھی تو کوئی صورت ہوگی انبیاء کرام نے ڈورکا سرابھی ہاتھ میں پکڑا
دیا۔انہوں نے بتلایا کہ دیکھو جب چھلی سڑنا شروع کرتی ہے تو ہمیشہ سرکی طرف سے مگنا سڑنا
ہے۔ چھلی جب بھی سڑنا شروع کرتی گلنا شروع کرتی ہے تو سرکی طرف سے گلنا سڑنا
شروع کرتی ہے۔انسان میں جب بھی فسادا تا ہے ہمیشہ اس کے دل کی طرف سے آتا
ہے۔سب سے پہلاعضو جو انسان کے اندر سڑتا ہے انسان کا دل ہوتا ہے۔دل کے
سنور نے سے انسان سنورتا ہے اورول کے گڑنے سے انسان کا دل ہوتا ہے۔دل کے
منور نے سے انسان سنورتا ہے اورول کے گڑنے سے انسان گرتا ہے۔
دل کے بگاڑ سے بی گڑتا ہے آدی
دل کے بگاڑ سے بی گڑتا ہے آدی

مرض كى تشخيص:

نبی اکرم ملافیکیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور نبوت عطا کیا، وہ نور بصیرت عطا کیا، وہ نور فراست عطا کیا کہ انہوں نے سیح صحیح اس مرض کی نشاندھی کی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی مدوفر مائی انہیں حقائق ہے آگاہ کیا۔اس لئے قرآن میں آتا ہے۔

وَكَذَالِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّلَوَاتِ وَالْكَرُضِ

ترجمہ: اوراس طرح اللہ تعالی نے ابراهیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسانوں کے ملکوت کی سیر کروائی۔

یعتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطافر مائیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ملافظ الم نے دعا مانکی۔

اَلْلُهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاء

ترجمہ: اے اللہ جس کی جیسی حقیقت ہے والی حقیقت آپ ہمیں عطافر ما

و<u>سیحے</u> کے

توحقیقوں کاعلم انبیاء کرام کوملا۔ان کوالٹد تعالیٰ نے عقل سلیم عطاکی۔وہ فطرت سلیمہ عطاکی کے دہ فطرت سلیمہ عطاکی کے خطاکی کے خطاکی کہ انہوں نے سیجے صحیح اس مرض کی تشخیص کرلی کہ انسان کے بدن میں بگاڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کا ٹیڈیل نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ فِي جَسَدِ أَدَمَ لَمُضْغَة مُ .... الخ

ترجمہ: بے شک انسان کے جسم میں ایک موشت کا لوتھڑا ہے آگر وہ سیح ہو جائے تو سارا جسم سیح ہوجاتا ہے اور آگر وہ خراب ہوجائے تو سارا جسم خراب ہوجاتا ہے خبر داروہ دل ہے۔

ویکھولسان نبوت سے اس مرض کی تخیص کیے ٹھیک ٹھیک ہورہی ہے۔ کہ بی آ دم کے جم میں گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو پور ہے جم کے اعمال خراب ہوتا ہے تو پور ہے جم میں گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تا اور انسان کے نساد کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس عالمگیر فساد کی جڑ انسان ہے۔ اور انسان کے فساد کی بنیاد اس کا گھڑا ہوادل ہے۔ یہ جوول ہے یہ ہے تو چھوٹا سا گھر بہت ہی گہری چیز ہے۔ یہ چھوٹا سا جو بہہ ہے۔ یہ سادہ بھی عیار بھی ہے۔ مغرور بھی ہے خاکسار بھی ہے۔ یہ خبر بھی ہے خبر اس ماجو بہی ہے۔ یہ خرور بھی ہے کا ہمار بھی ہے۔ یہ خبر بھی ہے کا جہادت ور بھی اسے لا چار بھی ہے۔ یہ بھار بھی ہے۔ یہ مقتول بھی ہے گھوار بھی ہے۔ یہ گل بھی ہے فار بھی ہے۔ یہ بھار بھی ہے۔ یہ گل بھی عمار بھی ہے۔ یہ بھار بھی ہے۔ اگر عشق کی مخفل میں مد ہوش ہے تو یہ علی ہی ہوت ہے تو یہ بھا ہے دل کا درخ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے یا فقط دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہے۔ ہمیں آج کی مخفل میں اپنے من میں جھا کک کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہے۔ ہمیں آج کی مخفل میں اپنے من میں جھا کک کے دیکھنا ہوگا۔ کہ ہمارے دل کی گاڑی کس رخ پرچل رہی ہے۔ کیا یہ دنیا کی محبت سے کی دواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہے۔ ہمیں آج کی مخفل میں اپنے من میں جھا کک

#### خطبات نقیر @ هی این کار ( 201 ) ﴿ 201 ﴾ و دل پرمحنت تیجیے

لبریز ہو چکااور فقظ و نیا کی خواہشات پوری کرنے کے لئے ہروفت مصروف ہے۔ یابیاللہ
رب العزت کی محبت سے بھر گیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہروفت کوشاں ہے۔
آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ اس لئے انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ ریہ ہے کہ
سکون کی روشنی دل میں ملے گی۔

تسخیر مہر وماہ مبارک تمہیں گر دل میں آگر نہیں تو کہیں روشی نہیں

انسان کے لئے بیدول مینارہ نور ہے۔ چنانچیانسان کا دل اتنا مجڑ چکا کہ آج اس میں انسانیت کا در دختم ہوتا جارہا ہے۔ ایک نفسانفسی کا عالم ہے۔ ہرایک اپنے مفاد پرنظرر کھے ہوئے ہے۔ ایٹ رجس چیز کو کہتے تھے آج وہ زندگیوں سے نکل گیا ہے۔

كياخوبسودانقذيه.....

جب انسان کے دل میں در دنہ ہونا ہوکسی کا تو پھر انسان کوکسی کی پر وانہیں ہوتی۔ اچھا

آپ بتا ہے ۔ کہ ٹی مرتبہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لا کھوں پھر مرجاتے ہیں۔

ہمی آپ نے اخبار میں خبر پڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاں جگہ لا کھوں پھر مر

سے ۔ بڑی افسوسنا ک خبر ہے فلاں جگہ لا کھوں کھیاں مرکئیں۔ اس لئے انسان کوکوئی پر واہ

ہمی نہیں ہوتی ۔ بالکل اسی طرح جب بیدانسان خو دغرض بنتا ہے تو دو سرے انسان اسے کسی

مینبیں ہوتی ۔ بالکل اسی طرح جب بیدانسان خو دغرض بنتا ہے تو دو سرے انسان اسے کسی

مینبیں ہوتی ۔ بالکل اسی طرح جب بیدانسان خو دغرض بنتا ہے تو دو سرے انسان اسے کسی

مینبیں ہوتی ۔ بالکل اسی طرح جب بیدانسان خو دغرض بنتا ہے تو دو سرے انسان اسے کسی سامنے مررہے ہوں ۔ ان کی عزین لوٹی جارہی ہوں ۔ ان کو در بدر کیا جارہا ہو۔ اس کے میری بات مانی جائے ۔ اس کے دل کا سنور نا ضروری ہے۔ اور دل کیوں نہیں

سنور ر ہااس لئے کہ خود غرضی کی زندگی آگئی۔ ہندی کا ایک شعر ہے۔

سنور ر ہااس لئے کہ خود غرضی کی زندگی آگئی۔ ہندی کا ایک شعر ہے۔

رام رام جیدیاں میری جبیا تھس کی

رام نہ دل وچ وسیا اے کی دھاڑ پئ

کررام رام کرکر کے میری زبان گھس گئ اور رام دل میں نہ بسایہ مصیبت کیا بئ ۔

رام رام جیدیاں میری جبیا تھس گئ

رام نہ دل وچ وسیا اے کی دھاڑ پئ

مگل وچ مالا کا ٹھ دی تے مئے لئے پرو

دل وچ گھنڈی پاپ دنی رام جییاں کی ہو

جب دل میں پاپ کی گھنڈی ہے تو رام جینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لہذا آج ای
طرح ہوتا ہے۔ کہ کہنے والے زبان سے انسا نیت کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں۔ ان
کے مملوں کو دیکھیں گے انسا نیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ دل کی گھنڈی
نہیں کھلی ہوتی ۔ تو انسا نوں پر عجیب سے حالات ہوتے ہیں۔ انسا نیت پریٹان نظر آتی
ہے۔ لیکن اس کی بنیاد ہماری اپنی غفلت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کی بیاریوں کا علاج
کیا ہوتا تو آج پریٹانی کے بیدن ہمیں دیکھنے نصیب نہوتے۔۔۔

اب خوف ہے مت سے دلوں میں ندرجاء ہے جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہیں کرتوت فکوہ ہے ذمانے کا نہ قسمت کا محلہ ہے دکھے ہیں بی غفلت کی بدولت دیکھے ہیں بیدولت

سے کہ برے کام کا انجام براہے ایک لمبی مدت ہم نے غفلت کی گزار دی۔ اپنے دلوں سے غافل ۔ اپنے جہاں سے بے خبر۔ سارے جہاں سے باخبر۔ اور اسی میں ہم نے اپنی کامیا بی مجھ لی۔ اس وجہ سے آت بیفساد بردھتا ہی چلا گیا۔ یا در کھئے۔ بیفساد کی بنیا دخود

غرض دل ہے۔دلوں کے اندر جوخو دغرضی چھپی ہوئی ہے۔مفاد پرسی چھپی ہوئی ہے۔ہوں چھپی ہوئی ہے۔ہوں چھپی ہوئی ہے۔ہوں چھپی ہوئی ہے۔ہوں کی پریشانیوں کی۔۔ چھپی ہوئی ہے کسی بھی سطح کی ہو۔ بیاصل بنیا دہے انسانوں کی پریشانیوں کی۔۔ براھیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوں چھپ جھپ کے سینوں میں بنالیتی ہے تصویریں

#### فسادكاعلاج:

ای گے اس کا علاج ہے کہ انسان اپ دل کو ایمان کے در ہے معمور کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبت ہے ہی دل کو بحر لے ۔ تو پھر انسان کے دل میں انسانیت کا در د پیدا ہو جائے گا۔ اور جب در د پیدا ہوگا۔ پھر اس کا attitude (رویہ) انسانوں کی طرف طائے گا۔ اور جب در د پیدا ہوگا۔ دیکھیں۔ایک ہوتا ہے انسان کو کہانی بیان کرتا۔ وہ کہانی بیان کرتے ہوئے اپ کھورت کا اپنے گھر کی خاوند کی بیان کرتے ہوئے اس ہے میں نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے تورت کا اپنے گھر کی خاوند کی پیشانیاں بیان کرتا۔ وہ بیان بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کی آئھوں سے آنو بھی فیک رہے ہوئے ہیں۔ اس کہانی کے بیان کرنے میں ذمین رہین میں اس کا فرق ہے۔ آج ہم انسانیت کی پریشانی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ تو عام قصہ گوئی کی طرح جب دل میں انشدر ب العزت کی جمیت ہوگی۔ پھر انسانیت کی پریشانی کی جب ہوگی۔ پھر انسانیت کی پریشانی کی جب ہوگی۔ پھر انسانیت کی پریشانی کی جب ہم کہانی بیان کریں گے بھر جمارا حال اس عورت کی طرح ہوگا جو گھر کی پریشانی بیان کریں ہے۔

# صحابه کرام کی ہدردی اور ثم خواری:

نی ملائل نے جب اپنے محابہ کرام کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا بیدورد آپ نے بھر دیا۔ چنانچیان کے اندرایک دوسرے کے ساتھ منخواری تھی۔

#### خطبات نقير @ ١٩٤٥ ﴾ ﴿ 204 ﴾ ﴿ 204 وَهُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ایک دوسرے کے ساتھ ہمدروری کا ایسا جذبہ بھر کمیا کہ انہوں نے الی الی مثالیں وکھا کمیں کہ تاریخ انسانی الیی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔

بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال خوب دیا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کریں۔ لیکن ان کو جنلا تا بھی نہیں چاہتے ہے۔ اس لئے جب رات ہوتی تو وہ ان کے گھر کے باہر در وازے پر بوریاں بھر کر مال ڈال جاتے۔ کھانے کی چنے کی اشیاء کی۔ اور پیغام چھوڑ جاتے تھے کہ یہ آپ میری طرف سے قبول کرلیں۔ سامنے اس لئے نہیں دیتے تھے۔ کہ کہیں یہ جھے شکر بیا وا کرنے کا جمائے۔ اتنی بے غرضی ہوتی تھی طبیعت میں۔

# امام زين العابدين عِنه الله كامعمول:

امام زین العابدین روالہ کے حالات زندگی میں ہے۔ جب فوت ہوئے تو عنسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے داکمیں کندھے کے اوپر کالا نشان بنا ہوا ہے۔ بڑے خوبصورت تھے بڑے نازک بدن تھے۔ سیمیں تن تھے۔ اس کو بڑی جرانی ہوئی کہ یہ نشان کیسا۔ اس نے لوگوں سے بوچھا۔ گھر والوں نے کہا جی ہمیں بھی معلوم نہیں۔ کسی کو پہت نہ چلا ۔ لیکن جب انہیں فن کیا گیا۔ تو ہفتہ عشرہ گزرنے کے بعد جواس وقت کے نادار تھے معذور تھے بیار تھے ان کے ہاں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب یہ راز کھانا ہے کہ وہ مشک لے کر رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں ان مجبور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب یہ راز کھانا ہے کہ وہ مشک کے کر رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں بانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب یہ راز کھانا ہے کہ وہ مشک کے کر رات کے سے کیا کہ زندگی بھرکسی کواس بات کاعلم ہی نہ ہوا۔

آج کی د نیابڑے بول بولتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے۔اور ہم ان کا تعاون کررہے ہیں۔اور تعاون کیا کیا جاتا ہے کہ سود کے اوپران کوقر ضددیا جارہا ہے تام

#### خطبات فقير 🕳 🗫 🗘 ﴿ 205 ﴾ ﴿ وَ205 كَانِهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

امدادر کھا ہم امداد کررہے ہیں۔اور امداد کیا؟ کہ سود کے اوپر قرضے اور وہ سود اتنا بردھتا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ محنت کر کے اوا کرنے کی کوشش کر بے تو کرنیس پاتا۔ بیآج کے پڑھے انسانوں کی امداد ہے۔اور ایک دور میں سحابی یا دیں تازہ ہوتی ہیں۔اور بیا امداد کیاتھی؟ ہربندہ دوسرے کوایئے پر فوقیت دیتا تھا۔

چنانچایک صحابی کے گھریں بکری ذرئے ہوئی۔ انہوں نے بکری کی سری اپنے دوست کے گھر پہنچادی۔ دوست نے سوچا کوئی بات نہیں میراگز ارا ہوجائے گا۔ میں فلاں کے گھر پہنچادی۔ وہ دوسرے گھرگئی۔ دوسرے سے تیسرے گھرگئی۔ پانچ یا سات گھروں میں دیتا ہوں۔ وہ دوسرے گھرگئی۔ دیتا ہوں۔ میری تو خیر ہان کے جب پنچی تو اس نے سوچا میں اپنے فلال دوست کو بھیج دیتا ہوں۔ میری تو خیر ہان کے گھر بھی گھر میں کچے گھا کیں مے۔ انہوں نے وہ سری پھرانمی کے گھر بھیجی کہ جہاں بکری ذرئے ہوئی تھی اور جہال سے سری چلی تھی۔

ای طرح صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ اچا تک ایسے محسوس ہوا کہ کی کا وضوثوث گیا۔

بدیوی محسوس ہوئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی بندہ ان میں سے اٹھے گا۔ اور جا کر وضو

کرے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند آ سے بزسے اور نبی ٹاٹٹی کے سے عرض کرتے ہیں۔

اے اللہ کے محبوب ماٹٹی کی آ آ پ اجازت دیں کہ ہم سب وضو کی تجدید کر کے آئیں۔

نبی ماٹٹی کے اجازت دی۔ سب کے سب اس لئے وضو کر کے آئے کہ ہمارے کسی بھائی کو شرمندگی ندا ٹھائی بڑے۔ اس کو قرآن مجیدنے اپنی زبان میں کہا۔

ور ر وردرو د رحهاء بينهم

ترجمه: آپس میں رحیم وکریم

یہ ہے انسانیت کے درد کا درس کہ وہ درد دل میں پیدا ہوجائے کہ آگر ایک بندہ درد محسوس کر رہا ہے تو آئھوں سے دوسرے کے آنسو ٹیک رہے ہیں۔ بیاصل مقصود ہے۔ چنانچہ دورصحابہ میں میں مثالیں بہت زیادہ ہیں۔آپ جیران ہوں گے۔ کہ نی مُلَاثَیْنِم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ ملافی نے سحابہ سے یو چھا کہ کوئی ہے جومہمان کو اینے کھرلے جائے۔ ابوطلحہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔اے اللہ کے نبی مُلَّلِیّنِ میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ وہ مہمان کو لے کر جاتے ہیں۔گھر جا کراپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانا اتنا ہی ہے ہم بچوں کو کھلا سکتے ہیں ۔میرے اور آپ کے کئے بھی نہیں ہے۔ تھوڑ اسا ہے۔ تو فر مانے گئے کہا چھا بچوں کو بھیکی دے کرسلا دوادروہ کھانا دسترخوان پرلگا دو۔ جب میں مہمان کو بلاؤں کھانا کھانے کے لئے تو تم چراغ کوٹھیک كرنے كے بہانے اس كوجان بوجھ كر بجھا دينا۔ تو اندھيرا ہوجائے گا۔ تو مہمان كھانا شروع کردے گا اور میں اس کے سامنے جیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتا رہوں گا میں پچھییں کھاؤں گا تا کہ کھانا مہمان کے لئے کافی ہوجائے اورمہمان کو بیمجی محسوس نہ ہو کہ ہم نے مبیں کھایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب مہمان کھائی کے چلا کیااس وفت روشی جلا دی گئے۔ چنانچہ اسکے دن ابوطلح نبی اکرم ٹاللیم کی خدمت میں بنچ تو الله تعالی کی طرف سے پیغام أتحيار

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَكُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ' ترجمہ: اوروہ اپنی جانوں پر (دوسروں کو) ترجے دیے ہیں اگر چان پرفاقہ ہو۔ خود بیرحالت کہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر ترجے دیے ہیں۔ ان کے لئے ایٹار کرتے ہیں۔ کیا تاریخ انسانیت ایٹار کی الی مثال چیش کرسکتی ہے۔ بیاس لئے ہماری تاریخ ہیں موجود کہ نبی گائیڈ کمنے ورد بجردیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے آئے۔ ویکھا کہ ان کے پاس ایک رجٹ پڑا ہوا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہے جس پر لکھا ہوا ہے۔

اور پچھ سینئرسٹیزن جو بہت بوڑھے ہوجاتے ہیں۔ یا جومعذور ہوتے ہیں یاعورتیں جو بوڑھی بیوائیں ہوتی ہیں۔ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔اور ہرنام کےسامنے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کس نے اپنے ذے لی۔ تو آپ وہ سارار بکارڈ دیکھتے ہیں۔ایک جگہ پرایک بوڑھی عورت کا نام تو ہے۔ایڈریس بھی ہے 🖟 ن خدمت والے کا نام درج نہیں ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اس کی خدمت میں آپنے ذے لے لیتا ہوں۔ چنانچہ الکلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ادر نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا اس بردهیا کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔اس نے بوجیھا کون؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لئے کوئی کام ہوتو بتا دیجئے۔اس زمانے میں دوہی کام ہوتے تھے ایک گھر کی صفائی اور دوسرایانی باہر سے اندر پہنچا دینا۔ باتی کام تو گھرے لوگ خود کرلیا کرتے تھے۔تو اندرہے بوڑھی عورت نے جواب دیا۔کوئی آئمیا تھااورمیرے گھر کے کام کرکے چلا گیا۔ پوچھا کہ کب سے آر ہاہے۔ کہنے تکی کہ مدنوں سے آرہاہے۔ان کا نام؟ وہ بردھیا کہنے لکی کہ نہ میں نے ان سے بھی پوچھا نہ اس نے بھی بتایا۔ وہ آکر دروازے پر کہتاہے بردہ کرلیں میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جب وہ کام خبتم کر لیتا ہے تو دروازہ knock ( کھٹکھٹا) کرکے بتا جاتا ہے کہ بھٹی میں جارہا ہوں۔ پھر میں باہر آ جاتی ہوں۔ نہ میں نے بھی شکل دیکھی نہ میں نے بھی نام یو چھا۔عمر رضی اللہ عنہ بڑے جیران ہوئے۔ کہ بیکون ایبا بندہ ہے بھی۔ چنانچہ اسکلے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آب بڑھیا کے گھر پہنچ مگئے۔ جب دیکھا تو پھر کام مکمل ہو چکے تھے۔ وہ بھی عمر ابن الخطاب تنهي كني كي بهت اجها-ا كله دن عشاء كي نماز برهي اورعشاء كي نماز بره كر بڑھیا کے گھر کے راستے میں بیٹھ مجئے۔ کہ ذرامیں اس بندے کوتو دیکھوں۔ کہ جورات کے اندهیرے میں آ کراس طرح کام کرتا ہے۔ کہ سی کوکوئی پیتنہیں چلتا۔ جب مجری رات ہو گئے۔اندھراچھا گیا۔لوگ گہری نیندی آغوش میں چلے گئے۔ عمررضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں۔کہ کوئی اللہ کا بندہ آ ہستہ آ ہستہ قدموں سے چلنا چلا آ رہا ہے۔اتنا آ ہستہ کے بھیے وہ چا ہتا ہے۔کہ میرے پاؤں اٹھا کر دکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پنچے۔عمررضی اللہ عنہ بڑے جیران ہوئے۔ قریب آئے تو آپ نے بوچھا میں انست؟ تو کون ہے؟ توجواب میں امیر المونین سیدنا صدیق آ کبررضی اللہ عنہ کی آ واز آئی۔ کہ میں ابو بکر ہوں۔ امیر المونین اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آ کرکرتے ہیں۔تو بتایا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ امیر المونین آپ نے جوتا کیوں نہ پہنا۔تو فرمایا کہ میں جوتا گھراتار آیا۔
اس وجہ سے کہ رات ہوگ سوئے ہوئے ہیں۔ایسانہ ہوکہ میں گئی میں چلوں اور میر سے قدموں کی آ ہے۔ سے کی سوئے والے کی نیند میں ظل آ جائے۔

یدانسانیت کا درد آج کسی کے سینے میں ہے؟ تو انبیاء کرام نے دلوں کوسنوارا۔ اور دلوں میں انسانیت کاغم رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے پھران کے لئے ایٹار کرنا دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور اپنے آپ کو مجاہدہ میں ڈال دینا۔ بیسب با تیں آسان تھیں۔ وہ احسان چڑھانے کے لئے نہیں کرتے تھے۔ آج تو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کی ملک پراحسان چڑھاتے ہیں تو اس پرقرضے کا سود معاف کر دیتے ہیں۔ بیآج کے دور کا احسان ہے پڑھے لکھے انسانوں کا۔ کہ ہم نے جو تہمیں قرضد یا ہوا ہے نا۔ اس قرضے کا سود معاف کر دیا۔ آپ ذرا فرق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے جو معاشرہ دنیا کو دیا۔ تھے انسان سے دلوں کو جسے سنوارا۔ اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں آپس میں سنوارا۔ اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں آپس میں سنوارا۔ اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں آپس میں سنوارا۔ اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں آپس میں سنوارا۔ اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں آپس میں میں گوئی کو تھی کی کو ندگی جتی کے لوگ اپنے گھروں کو تالانہیں لگاتے تھے۔ کتابوں میں کی کو تھی کی کو ندگی جتی کے لوگ اپنے گھروں کو تالانہیں لگاتے تھے۔ کتابوں میں

کھا ہے کہ داستہ چلتے ہوئے اگر کسی کا ادنٹ سے کمبل پنچ گر جاتا تو اس کمبل کوکوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ سالوں کے بعد اگر بھی وہ لوشا۔ تو وہ کمبل مٹی پانی کے پڑنے سے گل چکا ہوتا تھا گر پڑا اس جگہ ہوتا تھا۔ کیا بچ کی زندگی تھی۔ کیا عز توں کی حفاظت والی زندگی تھی۔ میا عز توں کی حفاظت والی زندگی تھی۔ میا انسانیت کا درس اس لئے تھا کہ دل سنور چکے تھے۔ لہذآج اس بھولے ہوئے سبت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھراس جام الفت اللی کوگر دش کی ضرورت ہے۔ پھراس جام الفت اللی کوگر دش میں لانے کی ضرورت ہے۔ دور صحابہ تے بعد بھی ہماری تاریخ میں بہت ساری مثالیں میں ایثار اور قربانی کی۔

#### علماء كاايثار:

ابوالحن نوری بھتائے کے بارے میں ایک بھیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ وقت کے کسی حاکم نے ایک مسئلہ پو چھا۔ انہوں نے تن بھی بات ٹھونک بجا کرکر دی۔ اس کو برا لگا۔ تو اس نے چند حضرات کو گرفتار کروایا۔ اور چاہتا تھا کہ ان کو آبی کروا ویا جائے ۔ لیکن جب اس نے ان کو دیکھا کہ وہ لا کمین میں کھڑے ہیں اور جلا دان کے سامنے ہے۔ تو ابو الحسن فوری بھتائے میں سے پہلے۔ پھر باقی لوگ تھے۔ اس کے دل میں ابوالحسن فوری بھتائے اللہ کی میں بیانہ کی محبت تھی عظمت تھی۔ یہ پہلے۔ پھر باقی لوگ تھے۔ اس کے دل میں ابوالحسن فوری بھتائے کہ بی بیاتی ایک دو کو آبی کروا دوں۔ اور ان کو میں بہانہ بنا کر رہا کر دول۔ چنانچہ اس نے کہا بی بیجگہ تھیک نہیں۔ آپ لوگ اس کی بجائے دوسری بنا کر رہا کر دول۔ چنانچہ اس نے کہا بی بیجگہ تھیک نہیں۔ آپ لوگ اس کی بجائے دوسری جگہ پر آبی ہی ہو تر تیب بدل جائے گی۔ جب بنی جگہ پر آبی ہی کہ تو تر تیب بدل جائے گی۔ جب بنی قریب لاکو آبی کی بیانہ بنایا کئیس ان کو ذرامیر ہے قریب لاکو آبی کر دیا میں قوچا ہتا تھا کہ تر تیب بدلتی میں دوسرے کو آبی کے۔ اب اس نے ابوالحین نوری بھتائے کہ تر تیب بدلتی میں دوسرے کو آبی کر دیتا میں قوچا ہتا تھا کہ تر تیب بدلتی میں دوسرے کو آبی کر دیتا میں آبی ابوالحین نوری بھتائے کے آگے۔ اب اس نے ابوالحین نوری بھتائے کے تو ابوالحین نوری بھتائے کے معاف کر دیتا۔ میں تو چاہتا تھا کہ تر تیب بدلتی میں دوسرے کو آبی کی کیا وجہ ہے۔ ؟ تو ابوالحین نوری بھتائے

#### خطبات نقير@ هي المحالية من (210 أن من المعنت يجيع المراونت يجيع

نے جواب دیا۔ کہ میں تینوں جگہ اس لئے آگے رہا کہ آپ پہلے بچھے تل کریں گے۔ اور جتنی دیر جلاد بچھے تل کریں گے۔ اور جتنی دیر جلاد بچھے تل کرنے میں لگائے گا۔ اتن دیر میرے بھائیوں کوزندہ رہنے کا اور موقع مل جائے گا۔ کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی۔ اتنا بھی انسان دوسرے کے لئے ہمدر دہوتا ہے۔

# اینے ول پرمحنت کرنے کاعہد کریں:

بداخلاق حميده آتے ہيں تعليمات نبوت سے۔اس لئے اللہ تعالی نے اسے پيارے محبوب مَا اللَّيْكِيم كُوفر مايا۔ الك تعلى خلق عظيم -آپ مَا اللَّهُ أَمَا خلاق كے اعلى مرتبے ير فائز ہيں \_تو انہوں نے یہ اخلاق اپنی امت کوسکھائے۔ اس لئے ہم اگر جائے ہیں کہ آج اری پریشانیاں دورہو جا کیں ۔ تو ان پریشانیوں کاحل ہمیں باہرنہیں ملے گا ، اندر ملے گا۔ یا یوں سمجھئے کہ حدیث یاک میں کجھور کے درخت کوانسان کی خالہ کہا گیا ہے۔ایک حدیث پاک میں ۔ تو میں بہت عرصہ و چتا تھا کہ کیا مناسبت ہے بھی ۔ توجب کجھوریں لگانے کا ہمیں موقع ملاء تجربه ہوا۔ تو مجھور کے ماہرین نے بتایا۔ کہ مجھور کا درخت جب بھی کسی جگہ لگایا جائے تو اس کے سارے بیتے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوتی ہیں پھراندر سے بیسبزہ بڑھنا اور لکلنا شروع ہوتا ہے۔اور پھر ہرا بھرا درخت سامنے آجاتا ہے۔جس طرح کجھور کا درخت اندر سے ہرا ہونا شروع ہوتا ہے۔ای طرح انسانیت کا کملایا ہوا درخت بھی اندر سے سرسز ہونا شروع ہوتا ہے۔ہم اس سغر کی ابتداء اگر دل سے شروع کریں سے ۔تو یقنیناً منزل یہ پہنچ جا کیں سے ۔لہذا آج کی اس محفل میں بیعہد کر کیجئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں مے۔ بنا کیں عے اوراس کو الله تعالیٰ کی محبت ہے بھرلیں مے۔ایسے بھریں مے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے آجائے۔اللہ تعالیٰ ول میں ساجائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ول میں جیما جائے۔

وَ احْرُدُو عُوانا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ



گناہوں ہے اجتناب

لالاولات حضرت مولا ناپیرحافظ ذوالفقاراحمدنقشبندی مجددی مدللهم

# اقتباس

### پ ک ک ک کارن کی بنیاد سکون کی بنیاد

مناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے اس میں لذت محسوس ہواس میں وقتی طور پراطمینان محسوس ہو گرحقیقی طور اس میں ول کی پریشانی ہوا کرتی ہے۔ اور جتنا ہم گناہ کریں کے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی۔ بیاللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کوسکون عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھے۔ گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ نیچ کو ماں کی محرومیں آکرسکون مل جایا کرتا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔

﴾ ﴿ جَسَر ، تَ مُولا نَا پیرِ جَا فَظِ ذَ وَالفَقَارَاحِمِ نَقَشَبُندى مُجِدِ دَى مِرْطَلْبِم ﴾

# كنابول يساجتناب

الْحَمْدُ اللهِ وَكَفَى وَسَلَام عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَعَامٍ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَعَامٍ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَعَامٍ الْحَرُ يَآيَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَعَامٍ الْحَرُ مَنْ يَعْمَلُ سُوءَ يُجُزَبِهِ وقال الله تعالىٰ في مقام احر ولا يحيق المكر السنى الا باهله

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِيّنَ ٥ وَالْحَمْدُ عَلَى الْمُرْسَلِيّنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

# گناه کے کہتے ہیں؟

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

ترجمہ: چھوڑ دووہ گناہ جوتم ظاہر میں کرتے ہو یا چھیے ہوئے کرتے ہو۔ مناہ کہتے ہیں اللّدرب العزت کی نافر مانی کرنا، نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کی سنت کو

#### خطبات فقیر 🚳 🗫 🛇 ﴿ 214 ﴾ ﴿ ﴿ 214 ﴾ حَصَيْنَ ﴾ كنامول سے اجتناب

ترک کر دینا یا کمی بدعت کے اوپر عمل کرنا۔ ایسے کاموں سے ہمیں بیخے کا تھم دیا محیاہے۔جوکام بھی ہم گناہ کا ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں بیکام ہم چھوڑ دیں۔

### گناه کی تا ثیر:

مناہ کے اندر بیاٹر ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت انسان کے دل کو پر بیثان رکھتا ہے۔ کوئی انسان سمناہ کتنی ہی کامیابی سے کیوں نہ کرے کسی کو پتہ نہ چلنے دے خبر نہ ہونے دے کوئی روکنے والا نہ ہوکا میا بی ہے گناہ کرلے گناہ اس کے دل کوضر وریر بیثان رکھے گا۔ مناہ کی ابتداء کیے دھامے کی طرح کمزور ہوتی ہے۔لیکن مناہ کی انتہاء جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ بندہ شروع میں یہی سو چتاہے آج کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا۔ ویسے ہی کیا تھا، ویسے ہی دیکھا تھا، ویسے ہی باتنس کیں تھیں چھوڑ دوں گالیکن وقت کے ساتھ ساتھ گناہ اس طرح اپنی کپیٹ میں لے لیتا ہے کہا سے ملنے نہیں ویتا۔جس طرح جہاز کوکنگر سے باندھ دیں تو جہاز ال نہیں سکتا اس طرح انسان اپنی عادتوں کا ایسا اسیر بن جاتا ہے کہ اس کے لئے عادتوں کی غلامی سے نجات یا نامشکل ہے۔ بچین کی عادتیں پچین میں جا کربھی اس کا پیچیانہیں چیوڑا کرتیں۔اس لئے فرمایا تم محناہ چیوڑ دو جو ظاہر میں كرتے ہويا چھے ہوئے كرتے ہو۔ كناه كى مثال آكاش بيل كى مانند ہے۔ آپ نے ديكھا ہوگا درختوں کے اوپر پہلی ہل ہوتی ہے جو پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور درخت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ای طرح بری عادتیں انسان کواین لپیٹ میں لے کتی ہیں اور اس کی نشو ونما کوروک دیتی ہیں۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ جس کے جسم کے کسی جھے میں کینسرہواس کا ایک ہی علاج ہے کہاس جھے کو کاٹ دیا جائے اگر نہیں کا میں مے توبیک نسر بقیہ جسم میں تھیلے گا۔اس طرح سناہ کی مثال ناسور کی طرح ہے۔ اس کا ایک ہی علاج کہ گناہوں کوچھوڑ دیجئے اگرنہیں چھوڑیں گےتو بیآپ کی شخصیت کے لئے کینسر بن جائے گا۔انسان سوچتا ہے چھوٹا گناہ ہے۔حافظ ابن قیم عظامہ کی عجیب بات کعمی فرماتے ہیں۔اے دوست بیندد کھے کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کود کھے کہ جس کی تو نافر مانی کررہا ہے۔

لاَ تَحْقِرَ نَ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحُصَىٰ

ترجمہ: چھوٹے گناہوں کو حقارت سے چھوٹا نہ مجھو بے شک پہاڑ کنگر ہوں کے ملنے سے بن جاتے ہیں۔

ككرياں چيوٹی ہوتی ہيں ككريوں سے الكربى بہاڑ بناكرتے ہيں۔ريت كے ذرات چھوٹے ہوتے ہیں مکرمل کر ٹیلے بن جاتے ہیں۔جس انسان نے کناہ کو ہلکا سمجھا وہ انسان اپنی بربادی کا سامان کرچکااس کئے اللہ والے گناہ سے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں معصیت کی طرف قدم ہی نہیں ان کے اٹھتے وہ سجھتے ہیں کہاس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اور یادر کھئے کہ مکاری سے انسان کی زندگی اچھی مجھی نہیں گزرتی مکاری کی مثال چھوٹے کمبل کی مانند ہے سرڈ ھانپوتو پاؤں ننگے، پاؤں ڈ ھانپوتو سرنگا۔ مكارانسان كابهت جلدية چل جاتا ہے۔ آوى چند بندوں كو چند دنوں كے لئے دھوكہ دے سكتا ہے۔سب لوكوں كو جميشہ كے لئے دھوكہ نبيس دے سكتا جموئے آ دى كا فورا پية چل جاتا ہے۔ کناہ انسان کے فورا کھل جاتے ہیں۔اس کئے گناہوں کی وجہسے دنیا کی بھی رسوائی اورآ خرت کی بھی رسوائی ہوتی ہے۔اوردل کی پریشانی اس کےعلاوہ ہے۔اس کئے امن كا راستہ ایك ہی ہے كہ ہم كنا ہوں كوچھوڑ ديں۔ ایك بزرگ كوالله رب العزت نے الہام فرمایا۔ کہاہے میرے بندے! لوگوں سے کہددوکہ جب بیگناہ کرتے ہیں تواہیخ قریب چیوٹا سابھی کوئی بچہ ہوتو اس کی بھی رعایت کر لیتے ہیں لیکن میرے سامنے گناہ کر

#### خطبات فقیر@ دیجی که ﴿ 216 ﴾ ﴿ 216 ﴾ حکی کا ہوں ہے اجتناب

رہے ہوتے ہیں میری با عابہ تنہیں کرتے۔ انہیں کہددوکیاتم اپنی طرف دیکھنے والوں ہیں سب سے کم حیثیت کا مجھے بھے ہو کہتم نے وہ درواز بے تو بند کر لئے جہاں سے مخلوق دیکھتی سب سے کم حیثیت کا مجھے بھو کہتم نے وہ درواز بے تو بند کرنے کی کوشش نہ کی۔ تو ہو رہایا۔ نم مایا۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

ترجمہ: چھوڑ دووہ گناہ جوتم ظاہر میں کرتے ہویا چھیے ہوئے کرتے ہو۔

نیکی کے اندر میرتا شیرہے کہ وہ دل کوسکون دیتی ہے۔ مناہ کی بیرتا شیرہے کہ وہ دل کو یریشان کرتا ہے۔اس کئے مال والے دولت والے عہدوں والے اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والے بھی ان کے دلوں کو دیکھا کریں بڑے پریٹان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت كى نافرمانيال موتيل بين اس وجه سے دل يريثان موتے بين بركتيں اٹھ جاتى ہیں۔جس گھر میں گناہ ہوا اس گھرہے کچھ نہ کچھ برکت اللّٰدرب العزت نے اٹھا لی بیہ برکتیں اٹھالی جاتی ہیں۔ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی برکتوں کو پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں بیعن قصور ہا راہے۔ یوں سمجھئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جا در ہمارے او برآئی ہوئی ہے۔ ہر گناہ اس میں سوراخ کی مانند ہے۔ جیسے دھوپ سے بیچنے کے لئے چھتری کر تے ہیں۔ای طرح آفات اور بلیات سے بیخے کے لئے اللدرب العزت نے اسے احسان کی وجہ سے بندوں براینی رحمت کی جا درتانی ہوئی ہے کین جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں ان سوراخوں میں ہے آفات ، مسائل اور آلام ہارے اوپر آرہے ہوتے ہیں یول سجھے گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں مصیبتوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ای لئے اگر ہم گناہ کرنانہیں چھوڑتے بسا اوقات اس طرح پریشانیاں آتی

#### خطبات نقیر @ ۱۹۵۰ المجتلف 🛇 (217) 🛇 ۱۹۵۰ کنا بول سے اجتماب

ہیں جس طرح تنبیخ کا دھا کہ ٹوٹے تو تو اتر کے ساتھ اس کے دانے گرا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑے پریشان ہیں بتا ہی نہیں سکتے حضرت بیوی نہیں مانتی ،حضرت اولا د تو اللّٰہ نے دی ہرایک افلاطون بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللّٰہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں۔

> عدل وانصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

زندگی میں بھی سزاملتی ہے گنا ہوں کی اس لئے اس سے بیخے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم گنا ہوں کو چھوڑ دیں ترک کر دیں ۔معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقصبہ یہ کے ایک بزرگ تھے ۔حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی عظیمہ فرمایا کرتے تھے جس آ دمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نی مُناظیم کی معیت میں گزارا ۔ تو ہردن ہمارے اندرا کی جذبہ ہو۔اے پروردگار آج کے دن میں تیری نافر مانی سے بچوں گانا فر مانی کے بغیر گزاروں گا تیرے فرما نبرداروں کی طرح زندگی گزاروں گا۔اس جذبے کے ساتھ زندگی گزار نے کی کوشش کریں اور گنا ہوں طرح زندگی گزاروں گا۔اس جذبے کے ساتھ زندگی گزار نے کی کوشش کریں اور گنا ہوں سے بیچنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو بچا کیں تا کہ دنیا میں بھی عز تیں ہوں ۔ آخرت میں بھی عز تیں ہوں ۔ آخرت

وَنَدُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

ترجمه: چھوڑ دووہ کناہ جوتم ظاہر میں کرتے ہویاتم چھے ہوئے کرتے ہو۔

گناه کرنے کی وجوہات:

گناه کرنے کی چاروجوہات ہوتی ہیں۔اللدربالعزت نے ان چاروں وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کرکےان کا جواب بھی دے دیا۔

#### بهلی وجهه: پهلی وجهه:

سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی بیہ ہوتی ہے کہ بندہ بجھتا ہے کہ بجھے دیکھنے والا کوئی انہیں۔اورا کرید پینہ ہوکہ بجھے چھوٹا بچہ بھی دیکھر ہاہے تو گنا ہوں سے بچے گا۔تو جب بیہ احساس دل میں ہوکہ بجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو بیس کناہ کر لےگا۔اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا۔فرمایا

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمِرْصَادُ

ترجمہ: بے شک تیرارب تیری کھات میں لگا ہواہے۔

اب يمرصاد كي كيتے ہيں؟ مفسرين نے لكھا كہ جب كوئى شكارى اپنے شكار پرنشانہ
ہائدھنا چاہت ہوى توجہ ہے ديكھا ہے جى كہ اپنے سانس كوبھى تھوڑى دير كے لئے بندكر
لينا ہے بلك بھى نہيں جھپكا اس كيفيت كومرصا و كہتے ہيں۔اللدرب العزت جميں استے غور
سے ديكھر ہے ہيں جي دنيا ميں كوئى شكارى اپنے شكار كوتوجہ ہے ديكھر ہا ہوتا ہے۔ جب
جميں اتنى بار كى ہے ديكھا جار ہا ہے تو ہم كيے كہہ كتے ہيں كہ جميں ديكھنے والاكوئى نہيں ۔ تو
اس كا جواب دے ديا بيرنہ بجھنا كہ ديكھنے والاكوئى نہيں۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادُ

### دوسری وجه:

سناہ کرنے کی عموما دوسری وجہ بیہ ہوتی ہے کہ آ دمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ میں ان کے کتاہ کیا کسی کو پیتہ ہی نہیں جلنے دیا۔ کسی کو پیتہ ہی نہیں ۔ بیہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں۔ اللہ دب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں میں دہ ذات ہوں

يَعْلَمُ خَأَنِنَةَ الْأَعْيِنُ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ

ترجمہ: میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کواور جو تمہارے دلوں کے اندر چھیا ہواہے۔

تو جواب دے دیا کہاں دھوکے میں ندر ہنا کہ میں نے کسی کو پہند ہی نہیں چلنے دیا وہ جانتا ہے تہاری آنکھوں کی خیانت کواور جو تمہارے دلوں کےاندر چھپا ہواہے۔

### تيسري وجهه:

مناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا میں اکیلا تھا۔ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر اب جو چاہے کر مقولہ بنا ہوا ہے۔ جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہوتی ہوتی چواب دے دیا فرمایا تم تین ہوتے ہوتی چوتھا اللہ ہوتا ہے تم چار ہوتے ہوتی پانچواں اللہ ہوتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ

ترجمه: وهتمهار ما ته موتائم جهال كبيل بهي موتے مو

تواس لئے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بینہ سوچٹا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے اب جو جا ہے کرتے پھریں۔

## چوهمی وجهه:

مناہ کرنے کی چوتھی وجہ رہے کہ انسان ڈھیٹ بن جائے ، بے حیاء ہو جائے۔ بچہ برا ہو جائے بے حیابن جائے تو باپ کو کہتا ہے کہ میں ہیں تیری بات مانتا جو کرنا ہے کرلے یا پڑوتی پڑوی کو کہتا ہے اچھا میں یون کرتا ہوں تم کیا کرلو سے بعنی جب بیذ ہن میں ہوتا ہے

### خطبات فقير @ ١٩٥٥ ﴾ ﴿ 220 ﴾ ﴿ 220 ﴾ منابول سے اجتناب

کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے کہم کیا کرلو گے۔ بیگناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ بندے بیمت سجھنا کہ اللہ تعالی کیا کرلیں سے۔

إِنَّ أَخُذُهُ الِّيمِ \* شَدِيدُ

ترجمہ: اس کی جو پکڑ ہے وہ در دناک مجمی ہے اور شخت مجمی ہے۔

وَلَايُوْثِقُ وَثَاقَةٌ آحَدٌ

ترجمہ: ایسے باندھتاہے کہایسے کوئی دنیامیں باندھ ہیں سکتا۔

ايك جكه فرمايا:

إِنَّى أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَدُّبُهُ أَحَدُّامِّنَ الْعَلَمِينَ

ترجمه: میں ایباعذاب دوں گا کہ جہانوں میں کوئی دوسراایباعذاب دیے ہیں

سكتاب اورجب قومين نافرماني كرتي بين يتوفرمايا

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

ترجمہ: پھران پرتیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینگا۔

تو فرمایا بیمت سوچنا که کوئی کیا کرلے گا؟ حیثیت بی کیاانسان کی ہے؟ تو چاروں کا وجوہات کا جواب دے دیا تا کہ بندے گنا ہوں کوچپوژ کرنیکی کی زندگی کواختیار کرلیں۔

قيامت مين گناه برگواني:

سناہ پر اللہ تعالی قیامت کے دن جارہی کواہ متعین فرمائیں سے۔ جار کواہ قیامت کے دن پیش کئے جائیں سے۔

### خطبات فقیر 🕒 دیجی 🗘 🗘 🗘 💸 💸 کنابول سے اجتناب

يبلا گواه:

سب سے پہلا کواہ۔اس بندے کے کندھوں کے اوپر جوکراماً کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کواہ ہوتے ہیں۔

وَإِنَّ عَلَيْتُ مُ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ﴾ ترجمہ: اور بے شک تم پرمحافظ ہیں ۔عزت والے اعمال لکھنے والے وہ جانتے ہیں جوتم کرتے ہو۔

فرشتے گواہی دیں مے۔رب کریم ہم نے اس کو بیر گناہ بھی کرتے دیکھا یہ گناہ بھی کرتے دیکھا بیر گناہ بھی کرتے دیکھا۔ بیرسب سے پہلی گواہی ہو گی معصوم فرشتوں کی گواہی ہوگی۔

دوسراگواه:

دوسری کوابی۔اس کے نامہ اعمال کو چیش کیا جائے گا۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

ترجمہ: اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا پھر تو مجرموں کو دیکھے گا اس چیز ہے

ڈرنے والے ہول مے جواس میں ہے۔

كنابكار بنده مجرم بنده جب ديمي كانامه اعمال كونواب وري كالكبرائع كالهيس

2:

وَيَقُولُونَ يُويَلْتَنَا مَالَ هٰذَا الْكِتٰب

ترجمہ: اور کہیں مے افسوس ہم پرید کیسا اعمال نامہ ہے

لا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّا مُصِهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا

### خطبات نقیر 💝 🕬 🛇 (222) 🗘 🗫 گناموں سے اجتناب

يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدُّان

ترجمہ: اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگرسب کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور جو کچھانہوں نے کیا تھا سب کوموجود یا نمیں سے ۔ اور تیرارب سی پر فظام نہیں کرے گا۔ طلم نہیں کرے گا۔

توبيدوسري كوابي موكى\_

تيسرا گواه:

تیسری گواہی اللہ تعالی زمین سے لیں سے۔ زمین سے پوچھیں سے تو بھی خبریں سنا تیری پیٹھ پر کیا ہوتار ہا۔

یَوْمَنِیْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ اَدُّ طَی لَهَاۤ ترجمہ:اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی اس لیے کہ آپ کا رب اس کو تھم وے گا۔

زمین کواہی دے گی بتائے گی میری پشت پرفلاں جگداس نے بیر کناہ کیا۔میری پشت پراس نے فلاں کناہ کیا اس کناہ کے لئے بیچل کر گیا تھا۔زمین کواہی وے گی۔ چوتھا گواہ:

چوتے کواہ وہ انسان کے جم کے اپنے اعضاء ہوں کے۔اس کے اوپر کو ای دیں گے۔ حَتَّی إِذَا مَا جَاءُ وُ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۞

ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پنچیں مے تو ان پران کے کان اوران کی آئیس اوران کی کھالیں گواہی ویں گی جو پچھودہ کیا کرتے تھے۔

### خطبات فقير @ المحقق المحالي المحقق المحالين المحتاب

بیآ تکھیں بیزبان بیکان بیسب اس کی گواہی دیں گے۔اور پریشان ہوں سے اس وفت لوگ۔اورکہیں سے

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا

ترجمہ:اوروہ اپنی کھالوں سے کہیں سے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ اس وفت اپنے اعضاء کو بیہ کہیں سے کہتم نے کیوں گواہی دی یتمہاری لذتوں کی غاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے ہتم نے کیوں گواہی دی۔

قَالُو النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

ترجمہ:وہ کہیں مے ہمیں اللہ نے کو یائی دی۔ جس نے ہر چیز کو کو یائی بخشی ہے۔ اس کئے جو بھی کام کیا ہم پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچا کیں گے۔ وَمَا كُنتُهُ تُسْتَدُونَ

ترجمه بتم تو پرده بی نبیس کرتے تھے اپنے اعضاء سے

کہ بیہ قیامت کے دن گواہ بننے والے ہیں۔ تو کوئی آ دمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتاہے گناہ کرتے ہوئے انہیں سے توبیہ گناہ کرتا ہے۔

توبیچارگواہ گناہ گارے خلاف پیش کردیے جائیں گے۔اور پھر بندے کے فرار کا کوئی راستہ بیس دے گا کہ اس کے سوا کہ اس کوخود تسلیم کرنا پڑجائے گا۔ میں نے بید گناہ کئے بین ساس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں گناہ چھوڑ کر اپنے دیا سان کی معافی مانگ لیں۔تا کہ اللہ تعالی اپنے دیب سے ان کی معافی مانگ لیں۔تا کہ اللہ تعالی ہمارے ان گنا ہوں کو معاف فرماویں۔

گناه چھوڑنے کے لیے عجیب نصیحت:

حضرت ابراهيم ادهم ومشايك بإس ايك نوجوان آيا\_حضرت كناه كرتابون جيموزنبين

سكتا\_ ورجعي لكتا الله تعالى كى ذات سے اور عذاب سے توميس كيا كروں \_ تو الله والول كا دستور ہوتا ہے کہ دھکے نہیں دیتے ۔ نفرت نہیں کرتے ۔ یہ سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ سمجماتے ہیں۔ بیار کے انداز میں محبت کے انداز میں۔ بات سمجماتے ہیں۔ توحضرت نے اسے کہا ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتا تا ہوں کہا حضرت مجھے ترکیب بتا کمیں کہ میں گناہ مجمی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی نیج جاؤں۔آپ نے فرمایا کہ پہلی ترکیب تو ہے کہ تو ا كركناه كرتا ہے تو الله رب العزت كى نكابول سے سامنے كناه كرنا چھوڑ و ، وجيب كے سناہ کیا کر۔ کہنے لگامیں اس کی نظروں سے جھپ کے گناہ تونہیں کرسکتا۔احیما ایک دوسرا طريقه بتاتا ہوں۔ اور وہ طريقه بيركه تو الله رب العزت كا رزق جو ديا ہوا ہے وہ كھانا حجوز وے کہ نہ تمہارا دیا ہوا کھاتا ہوں نہتمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے نگا اللہ کے رزق کو کیے کھانا چھوڑ دوں بیتو میں نہیں کرسکتا۔احیما میں تیسراطریقہ جاتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نا فرمانی کرتے ہو۔توبیز مین اورآسان اللہ کا ملک ہے۔اس کی مِلک ہے اس سے نکل کے گناہ کرلو۔ کہاجی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین وآسان سے یا ہراس کی حدودتو کہیں نظرنہیں آتیں۔ بروردگار بھی فرماتے ہیں۔

يُمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْ ا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ فَأَنْفُذُوْاط لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلُطْنِ ۞

ترجمہ: اُے جنوں اور انسانکیل کے گروہ اگرتم اُ سانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہوتو نکل جاؤرتم بغیرز ورکے نہ نگل سکو کے (اوروہ ہے بیس)۔
او گھڑے کی مجھلیو! نکلو سے کسی دلیل سے نکلو سے ۔ کدھر جاتے ہو۔
سنفوغ کی کھر ایکہ انتھکانی

ترجمہ:اے جن وانس ہم تمہارے لیے جلدی ہی فارغ ہوجا کیں گے۔

#### خطبات فقير @ المحقق المحالي المحقق المحالي المحتاب

الله اكبرا ايباشا بإنه خطاب بكه بلا كركه ويتاب-

حشنیہ کا صیغہ ہے۔اے میری زمین کے بوجھو۔ لینی نافر مان جن اورانسان۔ان کو مخاطب کیا گیا۔اے جنوں اور نافر مان انسانوں ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔تمہاری خبر لیتے ہیں۔تمہارا پت کرتے ہیں۔تمہارا پت کرتے ہیں۔جنوں اور نافر مان انسانوں ہم اپنے کہ میں آتی ہوں۔ یہیں کہ وہ آکر سے ہیں۔جیے مال کوئی کام کردہی ہوتو بج کو کہتی ہے کہ میں آتی ہوں۔ یہیں کہ وہ آئیس سکتی۔ بلکہ دھمکانہ تقصود ہوتا ہے۔تو فر مایا اے میری زمین کے بوجھو! ہم اپنے آپ کو عنقر یب تمہارے لئے فارغ کررہے ہیں۔ نبیش میں میں میں حساب لینا میں آتا ہے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَة

لینی: اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ان کے وزن قائم کریں گے۔
اس لئے وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں زمین اور آسان سے باہر جاسکتا۔ اچھا میں آپ کو
ایک تبحویز اور دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتم گناہ کرتے رہو مے ۔ تو نامہ اعمال میں بہت سے گناہ
ہوں سے۔ جب ملک الموت آئے گاتم اس سے کہنا تم تھوڑی دیرا نظار کرو میں سچی تو بہ کر
لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انظار نہیں کرنی۔ جس سانس میں مورت آئی ہے اس سے
اگلاسانس بندہ نہیں لے سکتا۔

إِذَا جَأَءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ٥

ترجمہ: جب ان کی موت آئے گی تو نہ ایک گھڑی تا خیر ہوگی اور سہ ایک گھڑی آئے بڑھ سکے گی۔

فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً وَّلَّا إِلِّي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ٥

ترجمہ: پس نہ تو وہ وصیت کرسکیں سے اور نہ اینے گھر والوں کی طرف والیں

#### خطبات فقير @ المحالي المحالي المحالية ا

جانئیں مے۔

وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔اس نے کہا حضرت میں بیجی نہیں کرسکتا۔ ا جھاا کیے طریقہ اور بتا دیتا ہیں۔ جب تنہیں قبر میں لے جائیں سے اور منکر نکیر آئیں سے اور پوچیس مے سوال وجواب تو اس وقت منکر تکیر کو کہنا کہ میری قبرے باہر نکل جاؤ۔جیسے ہم نے گھروں پیکھوایا ہوتا ہے بغیرا جازت اندرآ نامنع ہے۔تم بھی کہنا کہ بغیرا جازت کیوں آئے ہو۔اس نے کہا وہ کوئی مجھ سے یو جھ کے تھوڑ اہی آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔انہوں نے فر مایا احجماا یک آخری بات باقی رہ گئی وہ تجویز بتا تا ہوں۔اس نے کہا کون سی کہ قیامت کے دن تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کئے جا کیں سے اور حمہیں جہنم میں جانے کا حکم فرما کیں ہے ۔ جب فرشتے جہمیں پکڑ کر جانے لگیں سے تو کھڑے ہوجانا کہ میں نہیں جاتا۔اس نے کہاحضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ جب اس نے کہا کہ میری کیا حیثیت ہے تواس وفت اس کوفر مایا۔اس وفت اس کوٹھوکر لگائی فرمایا کہاے دوست جب تو ان میں سے پچھ بھی نہیں کرسکتا تو اسینے رب کی نافر مانی ہی کیوں کرتا ہے۔اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آسمی \_ آج کے بعد میں اینے بروردگار کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ بیاللہ والول کے سمجمانے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ اچھے انداز میں بات سمجماتے ہیں۔ اس نے تمناہوں کو حھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔

بیگناہ ہم جوکرتے ہیں بہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ یا در کھئے! گنا ہوں کی وجہ سے ہی اثرات دلوں پہ پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں۔اور نیکی کے ذریعے اللہ تعالی مصیبتوں میں پڑتی ہیں۔اور نیکی کے ذریعے اللہ تعالی مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں۔آج ہماری حالت تو یہ ہے۔ کہ کام کرتے ہیں ہمگیوں والے۔

### مسلمان کے لیے دوراستے:

یادر کھنا! مسلمان کے لئے دنیا ہیں دوراستے ہیں۔ نیکی کرےگا ام اعظم اور جب
سماہ کرےگا تو غلام اعظم بے گا۔ نیکی کی زندگی ہوگی۔ امام اقوام عالم بے گا۔ اوراگر
سماہ کو ایم کری زندگی ہوگی۔ تو کیا بے گا؟ آج من حیث القوم ہم کیا بے پھرتے ہیں۔
سماہ کی اسماہ موقر آن تو دنیا ہیں رہے پریشان۔ تیرے ہاتھ ہیں ہوقر آن اور تو دنیا ہیں
پھرے ناکام۔ تیرے ہاتھ ہیں ہوقر آن اور دنیا ہیں پھرے غلام۔ غلامی ہوشیطان
کی یاکسی انسان کی ہو۔ ندندنہ ہمیں کہنا ہے بیقر آن اومیرے مانے والے مسلمان۔
اقر اُ وَدَبُّكُ الْاَکْحَرُمُ

ترجمه: توريز هقرآن تيرارب كركا تيرااكرام

تومومن کے لئے دنیا میں دوراستے ہیں۔فرمانبرداری کی زندگی گزارے گا۔توامام عالم ۔اور نافرمان بن کرفاسق وفا جربن کرزندگی گزارے گاتو غلام اعظم ۔تیسرا راستداس کے لئے کوئی نہیں ہے۔

## ىرىشانيول كى وجه گناه:

مناہوں کوچھوڑ کر ہماری زندگی پرسکون ہوسکتی ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی۔ کہ آج کل اکثر سالکین آتے ہیں وہ پریشانیاں دنیا کی لے کہ آتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ آتے ہیں سب سے ہیں۔ پیشنے ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں تو دو تین با تیں کرتے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلی بات۔ حضرت میں نے بوے بروے مشاکج کو دیکھا ہے گرآپ سے بیعت ہوا ہوں لیعنی کہ احسان جنگا رہے ہیں۔ کہ میرا آپ پراحسان ہے کہ میں آپ سے بیعت ہوا۔ واہ واہ احضرت میں نے بوے بروے مشارکج دیکھے ہیں میں نے بہل آپ سے بیعت ہوا۔ واہ واہ احضرت میں نے بوے بروے مشارکج دیکھے ہیں میں نے بہل آپ سے بیعت کی تاکہ

ان کے دل میں پہلے سے بیاحسان مند ہوجائے۔اور حضرت میں بس حالات آپ کوہی بتانے ہیں۔اور حالات کیا بتاتے ہیں۔بس حضرت کاروبار کوئی اچھانہیں چل رہا۔تعویذ وے دیجئے کچھ پڑھنے کے لئے وے دیجئے۔ویسے میں نے جلدی گھرجاتا ہے۔ دوسری بات حضرت بس بیوی سے پچھ بنتی نہیں ہے ان دنوں ، اس لیے پچھ اس کے برھنے کو بتا دیں ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔اور تیسری بات کیا کرتے ہیں۔حضرت وردوظیفہ تو ہوتانہیں کچھ آب ہی چونک ماردیں ویسے میں نے جلدی گھرجانا ہے۔اب اگریہ باتیں لے كرة كيں مے يو تصوف وسلوك كياسيكھيں مے \_الله تعالى ايسے تونہيں ملتا كه انسان ونیا لے کرآئے اور ونیا کے مسائل بوچھ کرواپس جائے اور سمجھے مجھے اللول جائے گا۔ تین سال سے بیعت ہوئے یانچ سال سے بیعت ہوئے ملا کچھ بھی نہیں۔ہم نے پچھ بیں کرنا بس پیرہی سب پچھ کر دے۔اس لئے بیضمون (Topic) بتانے کی ضرورت پیش آئی۔ ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں ہے۔اس وفت تک ہماری زندگی کی میہ یر بیثانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ماں باپ اپنی اولا دکو پر بیثان کر کےخوش نہیں ہوتے ۔اللہ رب العزت اینے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہوں گے۔اس کئے فر مایا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَّنْتُمْ طَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تہم بیس مزاد ہے کر کیا کرے گا اگرتم شکر گزار بنواورا بیمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کوعذاب دے کرخوش نہیں ہوتے۔ وہ بیس چا ہتے کہ بندے بھوکے نگےر ہیں پریشان رہیں۔ یا در کھئے! اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کوعذاب کے لئے پیدائہیں کیا اپنے بندوں کوثواب کے لئے پیدا کیا ہے۔ کیوں۔ فرمایا

إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ

ترجمہ: کے شک اللہ تعالی انسانوں پر بردام ہربان نہایت رحم والاہے۔

جب رؤف اور حیم ذات ہے تو وہ پر بیٹانی میں اپنے بندوں کوڈ النانہیں پہند کرتی۔
ہم خود پر بیٹانیوں میں پڑتے ہیں۔ ہم پر بیٹانیوں کو دعوتیں دیتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں
پر بیٹانیوں کی طرف۔اس طرح سے کہ اپنے رب کے حکموں کوتو ڈکر اور اپنے محبوب کا ٹیکیل کی سنتوں کوچھوڈ کر کون سا گھرہے آج جہاں نبی کا ٹیکیل کی سنتوں کو ذرح نہیں کیا جاتا۔الا
ماشاء اللہ نیکوں کے گھر انوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرداییا ہوتا ہے جواپئی من مرضی کا مالک
ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر گلی کو بے بازار نبی ٹاٹیلیل کی شنتوں کی ندرج گاہیں بن چکی ہیں پھر
ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر گلی کو بے بازار نبی ٹاٹیلیل کی سنتوں کی ندرج گاہیں بن چکی ہیں پھر
والے کوناراض کر بے تم کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے۔
والے کوناراض کر بے تم کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے۔

ایک صاحب آئے ہوئی فیکٹریوں کے بنجر تھے۔آنسوؤں سے دونے گئے۔ حضرت میں اتنا پریشان ہوں میں آپ کو بتانہیں سکتا۔ میراخرچہ پورانہیں ہوتا۔ بھی کتنا کماتے ہیں۔ بس حضرت فیکٹری والوں نے دوکاریں دی ہوئیں ہیں۔ میرے لیے علیحدہ بچوں کے لئے علیحدہ۔ کوشی پر چوکیداراور باور چی سب مالکوں کا۔ کے ملیک کے لئے علیحدہ۔ کوشی پر چوکیداراور باور چی سب مالکوں کا۔ پیٹرول مالکوں کا۔ اور ٹیکس ہوتو وہ بھی پیٹرول مالکوں کا۔ اور ٹیکس ہوتو وہ بھی مالکوں کا۔ اور ٹیکس ہوتو وہ بھی مالکوں کا۔ اور ٹیکس ہوتو وہ بھی مالکوں کا۔ اور حضرت مجھے صرف چھٹر ہزار مہینے کے ملتے ہیں۔ پچھٹر ہزار مہینے کے ملتے ہیں۔ پپھٹر ہزار مہینے کے میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کے میں کو میں

نیمل آباد ہے ایک خاتون آئی پردے میں بیٹھ کے بات کرنے گئی۔رورہی ہے زاروقطار۔ پانچ منٹ روتی رہی۔اور پھر کہنے گئی حضرت میرے لئے دعا کریں میرے خریچ پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کتنے فرد ہیں۔بس میاں بیوی ہیں اولاد نہیں ہے۔تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند۔ کہ جی ہرمہینے پچاس ہزار دیتا ہے۔ میں نے پوچھا بنتا کیا ہے۔ کہنے کی دوائیوں پرخرج ہوجاتے ہیں۔ اور واقعی ایسے تھا۔ پچاس ہزارا کیلی خاتون کا خرچہ کروہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا۔ میں نے اس منجر اور اس خاتون کو سمجھایا کہ اپنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی تافر مانی کونہیں نکالو کے تہمیں زندگی میں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ تہمارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے۔ تہمارے پچھتر ہزار کیا پچھتر لا کھ بھی ہوں کے تو تہماری ضرور تیں پوری نہیں ہوں گی۔ برکت اللہ تعالیٰ نکال لیمتے ہیں۔ اتنا کماتے ہیں ضرور تیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر پریشان ۔ لیکوٹ بائدھ کے میدان میں اتر تے ہیں۔ ایک پریشان ختم نہیں ہوتی آگلی پریشانی اوپر سے آجاتی ہے۔ پہلی ختم نہیں ہوتی وقی ورسرے اوپر سے تجرآ جاتی ہے پھر پریشان پھرتے ہیں۔

خودكورب كے حوالے كيجيے:

لوگ کہتے ہیں جی بس رل رل کے ذندگی گزار رہے ہیں۔ایک صاحب کہنے لگے کہ سمی نے شعر ککھا ہے۔۔۔

اس وکھی حیاتی دے پینڈیاں وجی کدی معلدے رہے

ام دیوا امید وا بلدا رہیا

لکھ جھڑ انھیریاں دے چلدے رہے

پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پہتاں وانگ اس اس تیرے جہان وجی رلدے رہے

اس تیرے جہان وجی رلدے رہے

پ دامن امید وا چھڈیا نہ رامن امید وا چھڈیا نہ واس نال تقذیر دے محملدے رہے

اس نال تقذیر دے محملدے رہے

ویس نے کہا کہ بھی تہیں ہے جوڑ کے پنے کی طرح د لنے کی ضرورت بی کیا ہے۔

کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرووہ تہیں ہے آسرائیس فربائے گا۔ وہ تہیں کی ہوئی پیٹ کی طرح رکنائیں رکھے گا۔ چیڑے ہوئے پتے کی طرح رکنائیں پڑے گا۔ اور گھلنائیں پڑے گا فقد برے۔ تقدیر کو لانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو تقی کرلو۔ پھر دیکھو کہوہ پروردگار کیے سکون اور اطمینان کی زندگی عطافر مادیتا ہے۔ اور آج جس سے پوچھے کوئی کیے گا بھائی نے پریشان کیا ، پڑوی نے پریشان کیا ، بوی نے پریشان کیا ، اولا دنے پریشان کیا ، ہمیں کس نے پریشان نہیں کیا جمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ہمیں شیطان نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ ہمیں شیطان نے سریشان کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے دوئی ہیں تقس اور شیطان ۔ اور دوٹوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کردیتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر۔ اور گناہوں سے اور بے سکونی پریشتی ہے۔۔

میر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب ای عطار کے لونڈے سے دوا لیتے رہے

جن کاموں سے پر بیٹان ہوتا ہے بندہ ،لوگ سکون حاصل کرنے کی خاطران کاموں کوکرتے پھرتے ہیں۔ یا در کھئے! گناہ ظاہر ہیں خوبصورت نظر آئے اس میں لذت محسوں ہواس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس ہو گر حقیقی طور اس میں دل کی پر بیٹانی ہوا کرتی ہے۔ اور جننا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پر بیٹانی آئے گی۔ بیاللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیلتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی زندگی کوسکون عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھئے۔ گنا ہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آکر سکون ال جایا کرتا ہے تو گنا ہوں کو چھوڑ و بیجتے۔

### علم اوراراد ہے سے گناہ کرنا:

علم اوراراد ہے ہے گناہ کرنا۔اللہ تعالی اس کو بہت ناپند فرماتے ہیں۔ بے دھیائی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے۔ بیائی میں گناہ کر بیٹے جلدی معاف ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنا علم اوراپنے اراوے ہے سوچ سمجھ کر گناہ کرر ہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ درب العزت کی ناراضگی آتی ہے۔ پھر اللہ غصے میں آتے ہیں۔ گراللہ تعالی بزے علیم ہیں وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سز آئییں دیا کرتے۔ بکل کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی خطا ہیں وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سز آئییں دیا کرتے۔ بکل کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی ۔ اللہ تعالیٰ بکل کی طرح نہیں ہے۔ وہ علیم ذات ہے کریم ذات ہے وہ بندے کو موقع دیتی ہے۔ لیکن جب گناہ کرتے کرتے تھدود میں ایک جاتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ تاکہ بندہ جاگے اور جب نہیں جاگا تو اللہ تعالیٰ بریثانیوں سے بندہ گھبراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بریثانیوں سے بندہ گھبراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھکتا ہے۔ اس لئے کسی عارف نے کہا۔۔۔

سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملایوں یار

خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں:

خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر غم سیجے ہیں۔ بیاری بھیج وی
پریشانی بھیج دی تاکا می بھیج دی۔ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو جواجھے لوگ ہوتے ہیں وہ
رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لئے یہ بات آئی پھروہ نمازیں بھی پڑھ رہ
ہوں سے تہجد بھی پڑھ رہے ہوں سے اوراد و وظا نف بھی کر رہے ہوں گے۔ وہ سجھ رہ
ہوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ پاک ہوہ پروردگار جو

ا پندوں کو پر بیٹانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں سے باندھ کرا پنے در کی طرف بلار ہاہوتا ہے۔ تو پر بیٹانیاں کس لئے آتی ہیں بند ہے کو جگانے کے لئے ۔ گرہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کرر ہے ہوتے ہیں۔ کاروبار خراب ہوا۔ بددیا نتی شروع ہوجاتی ہے۔ اب اس کاحل یہ نکالا کہ بنک سے سود پہ پیسے لے لوے علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پیٹان کرنے والا۔ تو موٹا اصول بیہ کہ اللہ رب العزت کی نافر مانی سے انسان کی زندگی میں پریٹان کرنے والا۔ تو موٹا اصول بیہ کہ اللہ رب العزت کی نافر مانی سے انسان کی زندگی میں پریٹانیاں آتی ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں۔ ذلتیں آتی ہیں۔ رسوائیاں آتی ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں۔ ذلتیں آتی ہیں۔ رسوائیاں آتی ہیں۔ موجاتی ناکامیاں آتی ہیں۔ اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہوجاتی ناکامیاں آتی ہیں۔ اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہوجاتی ہے۔ تو ہم گنا ہوں کو چھوڑ یں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فر مایا۔

وَنَدُوا طَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

ترجمہ: چھوڑ دووہ گناہ جوتم ظاہر میں کرتے ہویاتم حصپ کر کرتے ہو\_

## گناه جھوڑنے پڑیں گے:

سیگناہ چھوڑنے پڑیں گے۔اورانسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑ تا مصبہتیں اس کی جان نہیں چھوڑ تیں۔اختیارہمارا ہے۔اور یادر کھئے۔ کہ جو بندہ اپنے علم اورارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پی بات ہوہ بندہ ستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے علم اورارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں اسم اعظم بتاؤ۔اس سے پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں اسم اعظم بتاؤ۔اس سے بڑا اسم اعظم اور کیا ہے۔ بیاس اعظم ہا وحلم ہے کہ گناہوں کوچھوڑ دیں چردیکھیں پروردگار کیا عطا فرماتے ہیں اس لئے تو فرمایا جوغیر محرم سے نگاہوں کو ہٹائے گا اللہ رب العزت اس کے دل کو عبادت میں لذت عطافر مائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہرگناہ چھوڑ نے کے بدلے لذت ملتی ہے۔ تو جھوڑ دیجے گناہوں کو تا کہ اللہ دب العزت اس کے دل کو جھوڑ دیجے گناہوں کو تا کہ اللہ دب العزت اس کے دل کو جھوڑ دیجے گناہوں کو تا کہ اللہ دب العزت الحد کے اللہ دب العزت الحد کے اللہ دب العزت کا کہ اللہ دب العزت دلوں کا سکون اورا عمال کی لذتیں عطافر مائے۔

# بندے کا کام بندگی:

آج کہتے ہیں اورادود ظاکف میں کچھے موں نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ موں ہوتا ہے باہی بات تو یہ کہ موں ہوتا ہے باہیں ہمیں تو بندگی کرنی ہے۔ ہمیں تو بیٹر مناہے۔ یا در تھیں ۔ عبدالطیف بنیں عبدالطف نہ ہوتے ہیں۔ لطف اور مزہ ڈھونڈ تے پھرتے ہیں۔ حضرت مزہ نہیں آر ہا ہے۔ ارے بھی مزے ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں تو بندگی کرنی ہے اللہ کی ہم تو غلام ہیں ہاں آگر وہ یا د میں مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی۔ بیرتم ہے پروردگار کا یہ تیں ہاں آگر وہ یا د میں مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی۔ بیرتم ہے پروردگار کا یہ ترس ہے اس کریم ذات کا کہ اس نے بندوں کے دلوں کوسکون اور لذ تیں عطافر ما کیں۔ ورنہ ہم تو ذکر کرنے کے پابند ہیں بندے جو ہوئے۔ تو ہم گنا ہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے۔ ورنہ ہم تو ذکر کرنے کے پابند ہیں بندے جو ہوئے۔ تو ہم گنا ہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کردیں گے۔

## نیکوں اور گنا ہگاروں کی پریشانیوں میں فرق:

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے۔ ان کو کو نہیں ہوتے۔ بی ہاں! پریشانی گناہ گاروں پر بھی آتی ہے۔ پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے۔ پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے۔ گر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو بھنے کی ضرورت ہے۔ نیکوں پر اللہ تعالی اس لئے پریشانیوں کو بیسج ہیں۔ کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں۔ جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کرسکیں اب پریشانیوں کو بیسج ویا۔ تا کہ اس پریشانی کو وہ وجہ بنا کر اللہ تعالی ان کو قرب کے اعلی درجات عطافر ماویں ۔ تو اللہ والوں پر اس لئے پریشانیاں ان کو اپنی رسب کے قریب کرنے کے لئے آتی ہیں۔ اس لئے حضرت مجد دالف ٹانی محفظ فر مای کے سر کے حضرت مجد دالف ٹانی محفظ فر مایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے بسط کی حالت شیراتی ترقی نہیں مواکرتی قبض کی کیفیت میں جب کیفیات سلب ہوں دل نہ لگ رہا ہو۔ اس وقت ہوا کرتی قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہوں دل نہ لگ رہا ہو۔ اس وقت

#### خطبات فقير 🗨 🕬 🗘 (235) 🗘 🕬 🕏 كنا مول سے اجتناب

مجی بندہ لگاہوا ہوا پے رب کی عبادات میں تواس وقت بڑی تی ہوتی ہے۔اس لئے کہ تندی میں تواس وقت بڑی تی ہوتی ہے۔اس لئے کہ تندی میاد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب بیاتو چلتی ہے کہے اونچا اڑانے کے لئے

یا در کھنا کہ اللہ والول یہ پریشانیاں آتی تو ہیں۔ مگران پریشانیوں ہے ان میں بے چینی نبیں آیا کرتی ۔جس کارب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نبیں ہے۔ بھی کسی الله والے کو بے چین نہیں دیکھیں ہے۔ وہ پرسکون ہوں ہے۔ پریشانیاں ہیں،خوف ہے۔ مصیبتیں ہیں۔ بیاریاں ہیں۔ مرطبیعت پرسکون ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شعشے کے مرے میں بینها موامو۔ اور باہر آندھیاں چل رہی موں۔ تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے۔ آندھی دیکھ رہا ہے ہوا کیں دیکھرہاہے۔درخت گرتے دیکھرہاہے۔مگراس کومسوس نہیں ہورہا۔اللہ والوں کا بالكل يمي حال ہوتا ہے۔ان كويد پريشانياں اور معيبتيں نظرتو آر بي ہوتي ہيں محربيان كے ول براثر انداز نہیں ہوری ہوتیں۔ان کا دل برسکون ہوتا ہے۔عین مصیبتوں کے عالم میں مجی دل اینے پروردگارے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے۔ایے گھر کے اندر کچھ تلاش کررہے تنے۔حالا تکہان کے بیٹے کی شادی تھی ۔ توبیوی کہنے تکی کہ بیٹا دلہابن رہاہے محور ے بے چ حدم اے بارات جانے والی ہے۔آب کیا تلاش کرتے پھررہے ہیں۔ كنے لكے بيل كفن كا كپڑا تلاش كرر ماموں۔ كہنے ككے دل ميں ڈالا كيا ہے كہ انجى ميرے بیٹے کی وفات ہوجائے گی۔تو میں نے کہامیں اس کے لئے چیزوں کا انتظام کرلوں۔میاں بیوی بات کررے ہے۔ باہرے اطلاع آئی کہ دولہا کموڑے یہ چڑھنے لگا یاؤں پیسلا اور کردن کے بل کر کرموت آئی۔ دنیا دولہا بنار بی ہے۔ان کے دل میں ڈالا کہ موت آنی ہے تو محریس تیاریاں کردہے ہیں۔

ع سرتنلیم فم ہے جو مزاج یار مس آئے

## خطبات فقير@ هي اجتناب المناب المناب المناب

ایٹے رب پراضی ہیں۔ تو اس لئے اللہ والوں پر بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ مگران کے دل کو بین نہیں کر تیں۔ ان کے دل پرسکون ہوتے ہے۔ ان کے دل پرسکون ہوتے ہے۔ ان کے دل پرسکون ہوتے ہے۔ ان کے رجوع الی اللہ میں اور زیادہ ترتی ہوجاتی ہے۔

یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں۔ گنامگاروں پرتو پریشانیاں تو آتی ہیں اس دنیا میں کون ہے جو پریشان ہیں ہے۔۔

دریں دنیا کسے بے غم نا باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد

اس دنیا میں کوئی بے تم نہیں اگر کوئی ہے تو وہ بنی آ دم نہیں۔اس دنیا میں تم تو ہیں ہی جہاں کوئی تم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے۔جب پہنچ جا کیں سے تو وہاں تم ختم کردیئے جا کیں گے۔

وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمہ:اورندان برکوئی خوف ہوگا اور ندوہ غمز دہ ہول سے۔

یہ کہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندرتو یغم آئیں سے۔ گریٹم تو بھی بھی آئے ہیں۔ ایک
ہات اور یا در کھئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی ہیں۔ صحت کا
عرصہ زیادہ بیاری کا عرصہ کم۔ کھانے پینے کا وقت زیادہ۔ اور فاقوں کا وقت تھوڑا۔ تو
عنایات زیادہ ہیں۔ امتحان بھی بھی۔ تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو بھی بھی کوئی امتحان
آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے داخی رہیں اپنے آپ کو سمجھا کیں کہ پریشان ہونے
کی کیا ضرورت ہے۔ کی عارف نے کہا۔۔۔

لطف سجن دم بدم قهر سجن مگا ه مگاه ایس بھی سجن واہ واہ اول بھی سجن واہ واہ

ميرے مالك ہم اس يہ بھى راضى ہيں مير دولا ہم ہرحال ميں راضى ہيں۔ یہ ہے بندگی ۔اور ہم پریشان ہوکر ادھراُدھر پھرتے ہیں۔اگر کوئی کالا پیلا بندہ تعویذ دینے والا ہےادھر بھی چلے جاتے ہیں۔عاملوں کے پاس نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔جادوکرنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔کالے علم والوں کے پاس جاتے ہیں اور ایمان کنوا بیصے ہیں۔ بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبے کرنے والے پریشان ہو كر عاملول كے ماس حلے جاتے ہیں ہر گزنہیں جانا جاہے۔ پریشانیوں کے اندر مجمی ایسے لوگول کی طرف مہیں جاتا جا ہے۔ پریشانی کے وقت اینے پروردگار کے کمر کی طرف آناج ہے۔مجدی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے ول کی بات کہیں۔اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں۔ توجب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں مے تو پھر پروردگار ہاری ان مناجات کوتبول فرمالیں مے۔ ہمیں کس نے پریشان ہیں کیا ہمیں ہمارے کناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ہم دوسروں سے حمد کرتے چھرتے ہیں۔ فلال نے پچھ کردیا ہوگا۔ اس نے میرارزق باندھ دیا ہوگا۔ پیتائیں کتنے چھوٹے چھوٹے خدا بتائے ہوئے ہیں۔ مسمى نے پچھٹیں باندھا۔ باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے۔

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُون

ترجمہ:اور اللہ بی قبض کرتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں۔اور ہماری پریشانیاں پھر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔اور ہماری پریشانیاں پھر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں ہے۔ مصببتیں آتی ہیں۔ مگر مصببتیں اور پریشانیاں اکثر اوقات گنا ہوں کے سبب سے آتی ہیں۔اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے۔انمال جھوٹ جاتے ہیں۔انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے۔اللہ والوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ درجات کو بردھانے سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے۔اللہ والوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ درجات کو بردھانے

## 

کے لئے آتی ہیں۔اب بد بنیادی بات مجھنے کے بعد بد بات ذہن میں رکھے کہ جب کی بندے کو جگایا جائے اور وہ چربھی نہ جا کے تو پھرغمہ آتا ہے۔ کھر میں بھی مال بیٹے کو جگائے باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جا مے تو غصہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالی بندول پر یریثانیاں بھیجے ہیں اوروہ پھرنہیں جاستے بیاللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنمآ ہے۔اور پھراللہ تعالیٰ اس کودنیا کے اندرعبرت بناتے ہیں۔فرماتے ہیں۔

أُولاً يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَنَّا كُرُونَ

ترجمه : كيابيبين ويحصن كه بم سال مين ايك دفعه يا دودفعه ان پر صيبتين سجيج ہیں پر بھی تو بہیں کرتے پھر بھی تھیجت حاصل نہیں کرتے۔

جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جا کتا۔ تو پھراللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑ انہیجتے ہیں۔جب انسان کنا ہوں میں کھر جاتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ پھراس كوجهنم كي آگ من جميحة بين-

بكي مَنْ كَسَبَ سَيِّنَة

کیوں نہیں جس نے گناہ کیا۔

وَاَحَّاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتَهُ

اوراس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کرلیا۔

فَأُولِنِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِلُونَ

ترجمہ: یہ بیں آگ میں ڈالے جانے والے ، یہ بیں جہنم میں جانے والے۔

یہ بمیشہ بمیشہ وہاں رہیں گے۔

مناہوں نے اس کا اعاطہ کرلیا تھا۔ تو مجمی مجمی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ جموث کی

زندگی جموفی زندگی ہے۔اب غلط تعلق کہیں بنایا ہوا ہے۔ بندے بندے کے سامنے جموث بول رہاہے۔ پردے ڈالٹا چررہاہے۔ اِس کے سامنے جھوٹ اُس کے سامنے جھوٹ بول ر ہا ہے۔ حدیث یاک کامفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ بولتے ہو لئے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال میں کذاب کھوا دیتے ہیں۔جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے۔ اپنا جھوٹ فریب غلط تعلقات چھیاتے پھرتے ہیں بندوں سے مگر یروردگارے تھوڑا چھیا سکتے ہیں۔ بھی بھی انسان اپنی بری عادات کونہیں چھوڑ تااور گنا ہوں کے اندر کھرجاتا ہے ان کو چھیانے کی خاطر بار بارجھوٹ بولٹا ہے اور یبی چیز اس کے کئے مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر ذکر میں ترقی کیسے ہوگی ۔سلوک میں آھے بردھنا کیسے ہوگا۔ اب بھی بھی اورادو وظائف کررہے ہیں اور ساتھ کبیرہ کے بھی مرتکب ہورہے ہیں۔ بیتوایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ گولیاں بھی کھار ہاہے اور زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی بی رہاہے تو زکام کیے وور ہوگا۔اس لئے ذکر وسلوک میں آنے کے لئے بہلا قدم بدہے کہ انسان اپنے گنا ہوں سے تھی توبہ کر لے۔ یہ پہلا قدم اٹھالیں پھردیکھیں کہ تھوڑی دریکا مراقبہ ہمارے لئے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ گنا ہوں سے ہوتا کچھ ہیں۔ ہمارے مشائخ کی تو جہات بڑی ہیں سجان اللہ۔ان حضرات نے اینے مشائخ کی توجہات کوغلط سمجھا ہے۔ توجہات بھی کام کرتی ہیں مگر گناہ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔

میرے دوستو! میرے مہر مانو! ہمیں تو جوملا اپنے مشاکح کی توجہ سے ملا۔ اپناعمل کے خوبیں اپنی محنت کچھ نہیں۔ سوفیصد اگر کہیں کہ ان کی تو جہات سے ملاتو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سے بولے ہوں ہے۔ ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہماراتعلق ماشاء اللہ خانقاہ فصلیہ سے ہیں۔ تو ظاہر میں بھی فضلی ہیں۔ جو پچھ ہموا ہے وہ اللہ کے فصلیہ سے ہیں۔ تو ظاہر میں بھی فضلی ہیں اور ویسے بھی فضلی ہیں۔ جو پچھ ہموا ہے وہ اللہ کے

## خطبات فقير @ حصي اجتناب كابول سے اجتناب

فضل سے ہی ہوا ہے۔ اور یہاں بھی اللّٰد کافضل ما تکنے ہی آئے بیٹے ہیں۔

## شیطان کے ورغلانے کے دوطریقے:

ایک تکتے کی بات عرض کرتا چلوں۔ کہ شیطان انسان کو دوطرح سے ورغلاتا ہے۔
ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے۔ لیعنی پچھتو ایسے ہوں

مے کہ شہوات کے گناہوں میں گئے ہوئے ہیں۔ بدنظری میں گناہ میں زنا میں اور فلال
فلاں گناہ میں۔ یہ شہوات کے گناہ ہیں۔ جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق
رکھتے ہیں۔ و نیا میں دو ہی چیزوں کے اسیر ہیں نا۔ پچھ مال کے اسیر ہوں مے پچھ جمال
کے اشیر ہوں کے ۔ تو شیطان شہوات کے ذریعے بہکا تا ہے۔ اور جن پر شہوات غالب نہیں
آتی ۔ محفوظ رہتے ہیں ان کو شبہات کے ذریعے بہکا تا ہے۔ مثلا کیا یہ مراقبہ سنت سے
خابت ہے۔ کیا یہ بیعت واقعی ضروری ہے۔ کیا یہ پیری مریدی اس وقت بھی تھی۔ اس تنم کی بنیا دکو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کئے آن پاک ہیں ابتداء سے کہ دیا اسان کے اعمال
کی بنیا دکو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کئے آن پاک ہیں ابتداء سے کہ دیا:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارِيْبَ بَ فِيْهِ بِهُدًى لَلْمُتَقِينَ

هدی للمتقین بعد میں کہا پہلے کیا کہا لاریب فید کیوں کہ شک کے ساتھ پڑھو کے تو پھر صدایت نہیں ملے گی۔ نی سائٹی اسے دعاما تگی

اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُبِكَ مِنَ الشَّكَ وَالشَّرُكِ وَالشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَالسُّوْءِ السُّوْءِ السُّوءِ السُّوْءِ السُّوءِ السُّوْءِ السُّوءِ السُوءِ السُوءِ السُوءِ السُّوءِ السُوءِ السُوءِ السُوءِ السُّوءِ السُوءِ السُوءِ السُوءِ السُوءَ السُوءِ السُوءِ السُوءِ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءِ السُوءَ السُلْمِ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوءَ السُوء

ترجمہ: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شک ہے اور شرک سے اور ضد ہے اور منافقت سے اور برے اخلاق ہے۔

تو شرک سے بھی پہلے شک سے بناہ ما تگی۔ بیشک بڑی بری بات ہے اتنی بری کہ بندے کے ایمان کوبھی ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔لوگ دین اسلام کی باتوں میں شک كرتے ہيں اور كہتے ہيں كەمولو يوں كى بنائى موئى باتنى ہيں \_ بيآپس بيں باتنى بناتے رہتے ہیں ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں پیشریعت کی باتیں کون سا ضروری ہے۔ شک ہوگیا کہ ہماری سنتا ہی نہیں ما تک ما تگ سے ہماری عمر گزرگئی۔ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ فنک کے ذریعے ۔ سے بشہبات کے ذریعے سے یاشہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا ہے۔تو انسان پرمصبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔مبھی گناہوں کی وجہ سے کہ یہ باز آجائے اور بھی اپنے قریب لانے کے لئے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے۔ کہ ہم اپنے گنا ہوں کوچھوڑ کراپنے پروردگار کی طرف قدم آھے بڑھا کیں۔اب شیطان ما یوس کرتا ہے کہ تو اب نہیں چھوٹ سکتا ۔ بھئ ہم نہیں چھوٹ سکتے تو پرورد گارتو حچیز واسکتے ہیں۔ بھی ہم اگرنہیں بچ سکتے تو پر دردگارتو بچا سکتے ہیں تو پر دردگار عالم ہمیں بچالیس ے۔ جب ہم تچی تو بہ کریں مے تو معافی مل جائے گی۔حضرت اقدیں تھانوی ہو ہو ہے۔ نکته کلھا ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر ہیٹھے مگر دعا نیس مائلے کہ اے اللہ میں بچنا جا ہتا ہوں۔اللہ کے سامنے روئے دھوئے معافیاں مائے۔ پھر گناہ کر بیٹے۔ پھر روئے دھوئے معافیاں مائے۔ فر مایاساری زندگی ای طرح کرتار۔ ہے۔اللہ تعالی اس کوقیا مت کے دن کھڑا کریں گے اور فر مائیس مے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں۔ کہا گاہر وقت معافیاں مائگا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ بچالیں میں تو دعا ہی کرسکتا تھا۔اللہ تعالی فرمانی وقت معافیاں مائگا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ بچالیں میں تو دعا ہی کرسکتا تھا۔اللہ تعالی فرمانی گے واقعی تو نے دعائیں مائگیں۔ تیری دعاؤں کوقیول کر کے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب گناہ سرز دہوجائے تو روئے دھوئے معافیاں مائے اور اپنے رب کو مدن یہ

ے و ہے رور پ الندام توبة

ترجمه: ندامت توبههـ

نو ول میں نادم ہواوراپنے رب کومنانے کی کوشش کرے۔ کسی وفت دیرنہ کرے گناہ کاسرز دہوجا نامیہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ گرجا نابرانہیں گر کر پڑے رہنا براہوا کرتا ہے۔ بھی کوئی کوتا ہی ہوجائے بھی کوئی فات غلطی ہوجائے بھی کوئی کوتا ہی ہوجائے بھی کوئی غلطی ہوجائے تو بندہ فورا اپنے رب سے معافی مائے اوراپنے آپ کواللہ کے آگے ہیں کرے اور کے کہ مجھے بیجالینا۔۔۔

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

بندہ روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینااللہ بچالینا۔ جب بندہ روئے گااللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں ہے بچالیں مے۔رابعہ بصری میشانیہ اللہ کی نیک بندی بڑی پیاری دعا مانگی تھیں۔ کہتی تھیں اے اللہ! جوآسان کوزین پرگرنے سے دو کے ہوئے ہے۔ اللہ شیطان کو جمھے پر مسلط ہونے سے دوک دیتا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو چیش کریں گے۔ اللہ تعالی سے گناہوں گناہوں سے حفاظت فرمادیں گے۔ ہم اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مائلیں۔ بچی تو بہ کریں۔ پھراس کے بعد تھوڑے معمولات بھی کریں گے کہاں کے معافی مائلیں۔ بچی تو بہ کریں۔ پھراس کے بعد تھوڑے کاس وقت بیں دلوں بیس عہد کر کے اثر ات ہمارے دل پر مرتب ہوجا کیں گے۔ تو آج کے اس وقت بیں دلوں بیس عہد کر لیجئے کہا اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کئے ہم ان سے بچی معافی مائلتے ہیں اور آئیندہ نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں ادادہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھئے پر دردگاراس پر کیار جمت فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے راتوں کو اٹھ کراپنے گناہوں کی معافی مائلئے۔

گناه کابدلهل کررے گا:

حضرت مفتی شفع میشدنے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ فر ماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے۔

ر د ټور د وورود من يعمل سوء يجز به

ترجمہ: جس بندے نے بھی گناہ کیااس کواس کابدلہ ملے گا۔

تو فرماتے ہیں کہ اس میں استنفی کسی کانہیں میں یعظمل میوء یعجوز یہ ۔ پی بات ہے جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گی ۔ سزا ملے گی۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے گناہ کر بچے ہیں۔ ہمیں ہر گناہ کے بدلے سزا ضرور ملنی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اب یہ سزا دوطرح کی ہے۔ سمجھ میں آنے والا تکتہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس ونیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں۔ دل سے کڑھیں الد غلطی کر بیٹھے معانے کر ونیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں۔ دل سے کڑھیں الد غلطی کر بیٹھے معانے کر

دیں۔ یہ بھی آگ میں جانا ہے۔ یہ بھی دل میں آگ گی ہوئی ہے۔ اللہ معانی دے دے۔
اللہ پر بیٹان ہوں۔ معافی ما نگا ہوں۔ تو بہ کرتا ہوں۔ فرمایا یا تو یہ بندہ بھی تو بہ کے ذریعے
دنیا کی ندامت کی آگ میں اپ آپ کوجلا لے۔ آگر تو بہیں کی تو پھر اللہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ضرور حلا ئیں مے۔ اب ہمارے لئے آسان راستہ بھی ہے کہ ہم
دنیا میں ہی معافی ما نگ لیس۔ ہر ہر گناہ کے بدلے معافی مانگیں۔ اللہ جو گناہ یا دہیں ان
کی بھی معافی جو نہیں یا دہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کے دعرے
مانگیں پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے
فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شیطان نے بہکانے کے لئے قسمیں کھائیں
اور کہا کہیں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ دائیں سے آگے سے پیچھے ہے۔
وکر تَجدُ اکْتُرَهُوہُ شُکِریُنَ

ترجمه ِ: اورتوان میں ہے اکثر کوشکر گزار نہیں پائے گا۔

اس وقت فرشتوں کو ہوی جیرت ہوئی کہنے گئے کہ اے اللہ اولا د آ دم کے لئے تو مشکل بن گئی پوچھا کیسے اے اللہ یہ شیطان دا کیں با کیں آگے بیچھے سے بہکائے گا۔ تو ہندوں کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میر نے فرشتو! یہ دو سنتوں کو بھول گیا۔ ایک بنچ کی ست ایک اوپر کی ست ۔ میرا میں نہگار بندہ جب اپنے میں بہوں سے پریشان ہوکر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آکر ہاتھ پھیلا دےگا۔ چونکہ ہاتھ اوپر کی ست کو اٹھیں سے ابھی اس کے ہاتھ بنچ نہیں جا کیں سے کہ میں اس کے جونکہ ہاتھ اور کی معانی فرما دوں گا۔ اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہوکرا پنے سر کی کو جدے میں ڈال دے۔ چونکہ بنچ کی ست سے شیطان اثر انداز نہیں ہوسکنا۔ میرا بندہ ابھی سے دسے سر نہیں اٹھائے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معانی فرما دوں گا۔ تو

شیطان نے ایک سم کھائی تھی۔ فب عنو تلک ۔اللہ تیری عزت کی سم میں بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا۔ شیطان مردود تو تشمیل کھا تا ہے میرے بندے بندوں کو بہکانے کے لئے ورغلانے کے لئے ذرامیری بات بھی من لے میرے بندے بہتھائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔اگرائی موت سے پہلے پہلے بہلے بہلے بہلے بہا کی معافی مائی سے۔ فب عنو تسی و جلالی جھے اپنی عزت کی شم جھے اپنی عزت کی شم جھے اپنی عزت کی شم کھائی تھی۔ رمین میں ان کی تو بہ وقیول کرلوں گا۔ تو شیطان ۔ نے بہکانے کے لئے ایک شم کھائی تھی۔ رمین فی معافی دینے کے لئے دو تشمیل کھا کمیں۔ سیجان اللہ۔

### الله تعالی بخش کے خوش ہوتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی ہرصفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دونام ہیں۔ رحمٰن اور رحمٰن اور کوئی صفت الی نہیں جس کے دونام ہوں سوائے رحمت کی صفت کے وہ آتا کر کیم آقا ہے۔ وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں کریم آقا ہے۔ وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ دورہ صدیث کی بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا۔ تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا ہیں سب ہے آسان کام کیا ہے۔ ایک بڑی نے جواب دیا اپنی ماں کومنانا۔ میں نے پوچھا وہ کیے؟ کہنے گی جی ہمارا تجربہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے تاراض میں ہو۔ تو بٹی سے پوچھتی پھرتی ہے کہاں تجربہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے تاراض کے کیڑے تو نے تھیک کر دیئے۔ اب او پر او پر سے ناراض پھر رہی ہے۔ مگر ماں کی مامتا کی بھرتی ہے۔ بٹی کے ذریعے اس کو کھا نا پہنچار ہی اس کو مجبور کر رہی ہے۔ لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے۔ بٹی کے ذریعے اس کو کھا نا پہنچار ہی ہے۔ دل سے ناراض نہیں ہے۔ خفاضی بچے نے ستایا۔ مگر دل سے خفانہیں ۔ اس لئے ہے۔ دل سے ناراض نہیں ہے۔ خفاضی بچے نے ستایا۔ مگر دل سے خفانہیں ۔ اس لئے پوچھتی پھر رہی ہے کہ بیکے کوسب چیزیں مان گئی انہیں مل گئی۔ وہ کہنے گئی کہ جب ماں کی مامتا ہوچھتی پھر رہی ہے کہ بنا کی کہ جب ماں کی مامتا ہوچھتی پھر رہی ہے کہ بیکے کوسب چیزیں مان گئی انہیں مل گئی۔ وہ کہنے گئی کہ جب ماں کی مامتا

کا بیرحال ہے تو مال کومنا نا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا مال کومنا نا آسان سہی مگر پھر بھی ماں کے پاس آتا پڑتا ہے۔ ماں کے پاس آگر بچہ کیے کہ ماں معاف کروے۔ ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آکر مال کا جسم وبائے امی معاف کر دیں معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے معاف کر دیتی ہے۔اگر پھربھی معاف نہ کرے بچہ رو پڑے۔ ہاں ہے بھی بیٹے کے آنسونییں دیکھے جاتے۔ کتنی ناراض ہی کیوں ندہو۔ جب دیکھے گی کہ بچہ آنسو بہار ہاہے۔اینے دویئے کے پلوکو لے کرآنسو یونے گی۔ کہا گی بیٹار وہیں چل میں نے تخصے معاف کردیا۔ تو ماں کومنا تا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ میں نے انہیں اس وفت بتایا دیکھوایک اور ذات ہے جس کومنا نا مال کے منانے کے سے بھی ستر محنا زیادہ آسان ہے۔ اوروہ پروردگارعالم کی ذات ہے۔ ماں کوتو پھربھی زبان ہے کہنا پڑے گا۔ یاؤں پکڑنے پڑیں گے۔ ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔آنسو بہانے پڑیں گے۔ایک وہ پروردگارہےجس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوفقظ دل کے اندر نا دم ہوجائے۔ دل کے اندرشرمندہ ہو جائے۔اور دل سے پکارے برور دگار گناہوں کی معانی جا ہتا ہوں۔اللہ میں نے سچی توبہ كرلى - ميں نے سلح كرلى - مجھے اپنا بنا لے ۔ شيطان كے پنجے سے چھڑا لے ۔ كوئى ہاتھ نہيں ہلا یا کوئی اس کی زبان ہے لفظ نہیں نکلا۔ نقط دل کی ندامت کوقبول کر کے۔اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما و ہے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ کومنا نا ماں کوبھی منانے سے مجھی ستر گنا زیادہ آسان ہے۔تواپنے رب کومنالیجئے۔ابن قیم عمینہ جیب بات کھی۔فرماتے ہیں۔میں گلی میں جار ہاتھا۔ میں نے ویکھا ایک دروازہ کھلا۔ ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے۔تھپٹرلگار ہی ہے۔اور کہدرہی ہے کہ تونے مجھے بڑا ذلیل کیا۔ بڑا پریثان کیا۔ نافر مان ہے۔کوئی بات نہیں مانتا۔نکل جامیرے گھرہے۔وہ بچہرور ہاتھا۔ دھکے کھار ہاتھا۔ جب گھرہے باہر لکلا۔ مال نے کنڈی لگادی۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا کہ ذرامنظرتو دیکھوں۔ بچہروتے

#### ( خطبات فقیر 😡 طلق 🕒 🗘 247 🖟 🍪 تناہوں سے اجتناب

روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا آھے گیا رک کر پھر واپس آھیا۔ پھر دروازے پر واپس آھیا۔ پھر دروازے پر واپس آھیا۔ پھر خیال میں نے پو چھا بچتم واپس کیوں آگئے۔ کہنے گا۔ سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤاں۔ پھر خیال آیا کہ بجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ بجھے ماں کی مہیت نہیں مل سکتی۔ میں اس لئے واپس آگیا ہوں۔ محبت ملے گی اس درسے ملے گی۔ کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھا۔ بچکو نیندآئی۔ اس نے دہلیز پر سرد کھا سوگیا۔ کافی دیرگزری ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا۔ ضرورت کے لئے باہر جانا چا ہتی تھی۔ بیٹے کو دیکھا۔ وہلیز پر سرد کھے سور ہا ہے۔ اٹھا یا کیوں دہلیز پر سرد کھے وہ ای ججھے دنیا میں کوئی دوسری مال نہیں مل سے آسو آگئے۔ بچکو چھوڑ کے کسے جاؤں۔ فر مایا بچ کے الفاظ سے دوسری مال کی آتھوں سے آسو آگئے۔ بچکو تیا ۔ مایا۔ میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے کہ مال کی آتھوں سے آسو آگئے۔ بچکو تیا ۔ مایا۔ میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے کہ اس گھر کے سوا تیرا گھرکوئی نہیں میر۔ در سمید ہیں آجا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں۔

جب گناه گار بنده اپ رب کے دروازے پہاس طرح آتا ہے۔
رب کریم میری خطاؤں کومعاف کردے۔
میرے گنا ہوں کومعاف کردے۔
اے بے کسوں کے دیگیر۔
اے ٹوٹے دلوں کوسلی دینے والے۔
اے پریشانیوں میں سکون بخشنے دیلی ذات۔
اے بے سہارالوگوں کا سہارا بننے والی ذات۔
اے گنا ہوں کوا پی رحمت کے پردوں میں چھپالینے والی ذات۔
تو میرے لئے رحم فرمادے۔

### خطبات فقين المستريد المستريد المستريد المستريد المستريد المتناب

مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچالے۔ اللہ اپنی ناراضگی سے بچالے۔ میں صلح کرنے کے لئے حاضر ہو گیا ہوں۔ بروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطافر ما۔

جب بندہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ انٹد تعالیٰ اپنے اس بندے کی تو بہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ انڈ تعالیٰ ہمیں بچی تو بہ کرنے کی اور تو بہ کرکے یہاں سے اٹھنے کی تو فیق عطافر ما دے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞